

سيدسبط حيدرزيد





## حضرت امام رضاعلیه السلام اہل سنت کی روایات میں اہل سنت کی روایات میں

زندگی څخصیت،روایت،امامت،ولایت عمدی،کرامت،زیارت

مؤلف محمر خص محمر خلسی

مترجم سید سبط حیدرزیدی

طبسی جمرحسن، ۱۰سار

(امام رضاعليه السلام بدروايت الل سنت: زندگاني شخصيت - - - اردو)

حضرت امام رضا علیدالسلام الل سنت کی روایات میں : زندگی شخصیت ،روایت ،امامت ، ولایت محمدی ،کرامت ، زیارت رموً لف: محرص طبعی ،مترجم: سید سبط حیدرزیدی به مشهد مقدس: بنیاد پژومشهای اسلامی ،۱۳۸۹-

ISBN:978-964-971-418-9

P49.

اردور

فهرست نوليي باعتبار فبيا

ا على بن موى (ع) ، امام بشتم ،٣٥٣؟ ٢٠٣٠ق \_ احاديث الل سنت \_ الف : زيدى ، سيد سبط هيدر ،

مترجم، ب: بنیاد پژومشهای اسلای، ج:عنوان-

194/904

PITTEAG

BP MENTIFF WILL APPENDE

ستتا بخانه ملى جهبوري اسلامي امران

مراکستان آماره شده میشودی مداوند تبلیان و ارتادان است اما



نام كتاب: حفزت امام رضاعليه السلام الل سنت كى روايات مين تألف: حو محسن طبسى

ترجمه : سیرسبط حیدر زیدی

نظرهانی: بزم رأفت (انجمن شعروادب اردوزبان) مشهد مقدس

ناشر: (اسلامی تحقیقات فاؤنڈیشن) بنیاد پژوہشھای اسلامی آستانہ قدس رضوی مشہد مقدس

تعداد: ۱۰۰۰ ایک برار طبع اول: ۱۱۰۱ میمطابق ۱۳۳۴ه و ۱۳۸۹ش-

قيت: ۵۰۰۰۰ ريال

طباعت بمؤسسه جاپ دانتشارات آستان قدس رضوی

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

-----

# فهرست مطالب

|                     | مقدمه-استادمحقق حاج شيخ نجم الدين طبسى                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| ri                  |                                                          |
|                     | پېلاحصہ:زندگی ر ۲۲                                       |
| rq                  | نب نامه                                                  |
| ۳۰                  | كنيت والقاب                                              |
| ٣١                  | حضرت امام رضًا کوکس نے رضا کالقب دیا؟                    |
|                     | والدگرامی و والده ما جده                                 |
|                     | حطرت کی ولادت باسعادت                                    |
|                     | حضرت امام رضًا کی وفات باشهادت؟                          |
|                     | علماء اہل سنت سے نظریات                                  |
|                     | لفظ شهادت                                                |
| rr                  | هجيراور شخقيق                                            |
|                     | نتیج                                                     |
|                     | اولاد                                                    |
|                     | دومراحصه فخصیت د ۲۵                                      |
| رضًا كي حيثيت ومقام | اہل سنت کی نظر میں علم حدیث ورجال کے اعتبار سے حضرت امام |
| NA                  | حف به العربية الميغيمة كارم مح كانه ملر                  |

| ۸.    |                                      |
|-------|--------------------------------------|
|       | حضرت امام رضًا اہل سنت کے بیانات میں |
| ۵٠    | دوسري صدي                            |
| ٥٣    | تيـرى صدى                            |
| ۵٩    | چۇقى صدى                             |
| 412   | يانچويں صدى                          |
| 49    | چھٹی صدی                             |
| ۷٠    | ساتویں صدی                           |
|       | آ شوين صدى                           |
| ۸۳    | نوين صدى                             |
| ۸٩    | د سوي صدى                            |
| 91    | گيار ہويں صدى                        |
| 1++   | بار ہویں صدی                         |
| 1+1   | تير بوين صدى                         |
| ۱۰۳   | چودهوی صدی                           |
| 1•4   | پدر ہویں صدی                         |
| 111 - | دولا جواب سوال                       |
|       | تيسراحصه:روايت ر ۱۱۵                 |
| 114   | مقام اختلاف كى تعيين                 |
| 119   | حديث سلسلة الذبب كولكصة والے افراد   |
| 119   | هملی روایت - روایت حسن               |

| 4      | حضرت امام رضاالل سنت كي روايات ميس        |
|--------|-------------------------------------------|
| ussees | حنسا                                      |
| IPP    | احمد بن خنبل                              |
| IPT    | یکی بن حسین حشی                           |
| IFF    | ابونعيم اصقبهاني                          |
| ITY    | ابوالقاسم عبدالكريم بن بهوازن قشيرى شافعي |
| Ira    | ابوحامه محمد غزالی شافعی                  |
| IFA    | دىلىمى شافعى                              |
| IFS    | زمخشر ی <sup>حن</sup> فی                  |
| IFY    | ابن قدامه مقدی حنی                        |
| ITY    | سبط ابن جوزی خفی                          |
|        | زرندی حنفی                                |
| IF1    | سيوطى شافعى                               |
| ITZ    | نهجى اصفيهانى حنفى                        |
| ITZ    | عبدالله بن يكي واسعى بيما في حنفي         |
| IFA    | حدیث سلسلة الذهب کی برکت سے شفاء          |
| IFA    | ا بن خلکان شافعی کی داستان                |
| 16.    | تحجی حنفی کی واستان                       |
| I/*    | مخالڤىين                                  |
| 10.    | دومری روایت-روایت ایمان                   |
| IP*    | متن روایت                                 |
| I(*I   | راوی حضرات                                |

| تيرى صدى اس                                                                                         | IM . |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| چوتقی صدی ۳۳                                                                                        | 100  |
| چوتھی صدی ۱۳۳۰ پنچویں صدی ۱۳۳۰ پانچویں صدی ۱۳۳۰ پانچویں صدی ۱۳۳۰ برس                                | ۳    |
| خچھٹی صدی ۳۲۰ میری میری ۳۲۰ میرون میری میری میری میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون می |      |
| ساتوین صدی ۵۰                                                                                       |      |
| آ ملویں صدی ۵                                                                                       | ۱۳۵  |
| نویں صدی ۲۹                                                                                         |      |
| وسویں صدی ۲۷                                                                                        | IMY  |
| گيار ہو يي صدي علام                                                                                 |      |
| بار ہویں صدی ع                                                                                      |      |
| ۔<br>تیر ہویں صدی اور اس کے بعد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |      |
| طرق روایت 🛪                                                                                         |      |
| روایت ایمان کے متعلق اہل سنت کے نظریات                                                              |      |
| موافقين ٦٥                                                                                          |      |
| محمد ابن اور لیس شافعی ۵۰                                                                           |      |
| عبدالله بن طاهر ۵۵                                                                                  |      |
| ابوصلت ہروی ۲                                                                                       |      |
| ب برق<br>احمد بن صنبل احمد بن صنبل                                                                  | ۵۲.  |
| 28                                                                                                  | ۵۲ - |
| العراقي از ي شافعي ي                                                                                | ۵۷   |

White the same of the contract of the contract

| ۸   | حضرت امام رضا الل سنت کی روایات میں            |
|-----|------------------------------------------------|
| 104 | یکی بن حسین هشی                                |
| 104 |                                                |
| ۱۵۸ |                                                |
| ΙΔΛ | منصور بن حسين آبي                              |
| ΙΔΛ |                                                |
| 101 |                                                |
| 109 |                                                |
| 129 |                                                |
| 109 |                                                |
| 109 |                                                |
| 14  |                                                |
| 14  |                                                |
| 17. |                                                |
| 14  |                                                |
| 141 | <b>₩</b> 10                                    |
| 141 | سيوطى شافعى<br>ابوالحن على بن محمد كنانى شافعى |
|     | · 1                                            |
| 174 | ابوا ن سرکری ی                                 |
| 111 | بون تا ق<br>قندوزی حنفی                        |

| محمد بن فوادعبدالباقي حنفي          | 46         |
|-------------------------------------|------------|
| ڈاکٹر فاروق حمادہ                   | 71         |
| مخالفین                             | 414.       |
| ابوصلت ہروی اہل سنت کے علم رجال میں | YO.        |
| پېلانظرىي                           | 77         |
| یجی ابن معین                        |            |
| عجل                                 | 49         |
| ابودا ؤد بحستانی                    |            |
| محمد بن اساعیل بخاری                | 49         |
| ابن شامين                           |            |
| حاکم نیشا بوری شافعی                | ۷٠         |
| ابو يعلى قتزويني                    | 4.         |
| عائم حيكاني حنفي                    | <b>4</b> 1 |
| مزی شافعی                           | 141        |
| محمد بن محمد جز ری شافعی            |            |
| ابن حجر عسقلانی شافعی               | 4          |
| ابن تغری بر دی حنفی                 | Z P        |
| ابوالحن كنانى شافعى                 | 1214       |
| ابوالحن سندى حنفى                   |            |
| عجلونی شافعی                        | 120        |

リール・サース・ストー いっかんし いっちょうしょうしゅう かっかんかいしんないしょうのかないのないないないないないできない

| J+ | حضرت امام رضا الل منت كى روايات ميس |
|----|-------------------------------------|
|    |                                     |

| 120   | <br>دومرا نظرييه                  |
|-------|-----------------------------------|
| 120   | <br>ز کریابن یحی ساجی بصری شافعی  |
|       |                                   |
|       |                                   |
|       |                                   |
| 124   | <br>تيىرا نظريه                   |
|       |                                   |
| 144   | ابوحاتم رازی شافعی                |
| 144   | <br>ابوزرعه دمشقی حنبلی           |
| 144   | <br>نىائى شافعى                   |
| ۱۷۸   | <br>عقیلی کلی                     |
| ۱۷۸   | <br>ابن حبان بستی شافعی           |
| 149   | <br>ابن عدی جرجانی شافعی          |
| 149   | دارقطنی بغدادی شافعی              |
| 14.   | <br>محمد بن طاہر مقدی ظاہری       |
| ۱۸۰ - | <br>ابوسعد عبدالكريم سمعانى شافعى |
| ۱۸۰ - | <br>ابوالفرج ابن جوزی حنبلی       |
| IAI - | <br>ذهبی شافعی                    |
| IAT . | <br>ا بن كثير دمشقى شافعي         |
| IAT   | بوصیری شافعی                      |

| IAT  | نقذ وتحقيق                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | جوز جانی اور ابوصلت پرتنهتیں                                             |
|      | اٹل سنت کے بزرگوں کااعتراف کہ جوز جانی وشمن اٹل بیتؑ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
|      |                                                                          |
| 19+  | ابوصلت ہروی کے مذہب کے متعلق گفتگو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
|      | اہل سنت کے زوریک 'شیعہ'' ' شیعہ جلد' 'اور' رافضی خبیث' کے معانی          |
|      | نقد وتحقيق                                                               |
|      | • تيچــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
| 190  | روایت وحصن وایمان میں کیسانیت                                            |
|      | حضرت امام رضّا كانميشا پورميس داخل بهونا اورعلاء ابل سنت وعوام كي موقعيت |
| 194  | واقتدى كا بيان                                                           |
| 194  | ابن جوزی کا بیان                                                         |
|      | حاكم نيشا پوري كابيان                                                    |
| 101  | تاریخی واقعات سے نکات                                                    |
| ror  | علماء نيشا پورکي موقعيت                                                  |
| ۲۰۸  | لا جواب سوال                                                             |
| r• 9 | تيسرے: ديگراحاديث                                                        |
| riy  | لا جواب سوال                                                             |
|      | چوتھاحصہ:امامت ر ۱۲۷                                                     |
| 119  | کلمه ''امام'' کے معنی                                                    |

| ır                             | حضرت امام رضااتل سنت کی روایات میں                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| r19                            | الف)عام معانی                                         |
| rr•                            |                                                       |
|                                | ب) خاص معانی                                          |
|                                | حضرت امام رضاً کی امامت پر دلالت کرنے والی نصوص       |
| rrr                            | مسعودی شافعی                                          |
|                                | ابن صباغ مالکی                                        |
| rry - <u></u>                  | محمد خواجه پارسا کی بخاری حنق                         |
| rry                            | قاضی بھجت آ فندی شافعی                                |
| rry                            |                                                       |
| rrq                            | یا نچوال حصه: ولایت عهدی ر                            |
| ، جانب سے تھی یا فضل بن سہل کی | پېلا مسئله: خلافت و ولايت عهدې کې درخواست مامون کی    |
| rrr                            | جابے؟                                                 |
| سچاخهایانهیس؟ ۲۳۵              | دوسرامسّله: کیامامون خلافت وولایت عمدی کی درخواست مین |
|                                | مامون کے مقصد کے متعلق علاء اہل سنت کے نظریات         |
| rrı                            | نقد وتحقيق                                            |
| ۳۱                             | عار نكتے                                              |
| ri                             | مامون کون ہے؟                                         |
| rr                             | بی عباس کے نز دیک مامون کی متزلزل موقعیت              |
|                                | مامون کی حکومت کے دوران سیاسی واجماعی حالات           |
| (N)                            |                                                       |

| r   | فحرست مطالب                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                           |
| rm  | ندکورہ نکات سے نتیجہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
|     | سوال کی تکرار                                             |
|     | جواب                                                      |
| ra+ | مامون كامقصد                                              |
| rar | حضرت امام رضاً کے بارے میں مامون کی سیاستیں               |
| rom | تيسرامسَله:اس درخواست پرامامٌ کاردعمل کيا تھا؟            |
|     | ·تي <sub>ج</sub>                                          |
| ř   | چھٹا حصہ: کرامت ر ۲۳                                      |
|     | حضرت امام رضًا کی کرامت کے متعلق اہل سنت کی نظر۔۔۔۔       |
|     | آ تخضرت کی کرامات کی جھلک۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| YZZ | طوں کی طرف ہجرت سے پہلے۔۔۔۔۔۔                             |
|     | ولادت ہے پہلے                                             |
|     | ا-حمیدہ خانون کورسول ا کرمؓ کی جانب سے خوشخبری            |
| rza | ۲۔ حمل کے دوران معجزہ                                     |
| rza | ولادت کے بعر                                              |
| 72A | ٣- بچپن میں امائم کی منا جات                              |
|     | ٣- ہارون میرا کچھٹییں بگاڑ سکتا                           |
|     | ۵-میرااور ہارون کامقام ڈنن ایک ہے                         |
| ra• | ۲ - املین کا مامون کے ہاتھوں قتل ہونا                     |
| ra• | 2- بکر بن صالح کی بیوی کے یہاں دو چڑواں بچوں کا پیدا ہونا |
|     |                                                           |

| M    | ۸-جعفری ژوتمندی۸                                              |
|------|---------------------------------------------------------------|
|      | ٩-موت کے لیے آ مادہ ہونا                                      |
|      | ۱۰-سوال معلوم کیے بغیر جواب دینا                              |
|      | ۱۱- امام رضّا سے چڑیا کا پناہ چاہتا                           |
|      | ۱۲-ابوحبیب کےخواب کی تعبیر                                    |
| MA   | ۱۴- برمکیان کی حکومت کاستوط                                   |
| MY   | ۱۴۔ حضرت امام محمد تقی" کی ولا دت اور واسطی کے دعوی کا بطلا ن |
| 11/4 | طوس کی طرف ججرت کے بعد                                        |
| MZ   | 1۵-زبان کی لکنت کا علاج                                       |
| ۲۸۸  | ۱۶ - میری ولایت عھدی باتی نہیں رہے گی                         |
| 1119 | ے ا- منافقین کی ذلت ورسوائی                                   |
|      | ۱۸ - سوال کیے بغیرامام کا جواب دینا                           |
| ۲۹۳  | ۱۹ – ریان کی اندرونی خواہش کی اس کوخبر دینا ––––––––––––––    |
| ram  | ۲۰-امام کی چوکھٹ پر درندے                                     |
| 199  | ٢١- نه پلنشے والاسفر                                          |
| 199  | ۲۲- سندهمی زبان میں امام رضا کی گفتگو                         |
|      | ٢٣-امام رضًا تمام زبانوں ہے آشا تھے                           |
| ۳.,  | ۲۴-عیدفطر کےموقع پرعظیم استقبال                               |
| ۲.۲  | ۲۵-نماز استیقاءاور حفرت امام رضاکی دعا کامتجاب ہونا           |
|      | ۲۷-شیر کی تصویر کا واقعی شیر میں تبدیل ہونا                   |

| ى پيشنگو ئى كى پيشنگو ئى | 24-1 پنی شہادت اور مقام فن کے بارے میں امام ؓ      |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
|                          | ابوصلت ہروی کی روایت                               |
| MIA                      | ہر ثمہ این اعین کی روایت                           |
| mri                      | محمدا بن طلحه شافعی کا کلام                        |
| rrr                      | حضرت امام رضاً کی عظمت کے باب میں مہم نکتہ         |
|                          | ساتوال حصه: ز                                      |
| rro                      | زيارت كى فضيلت                                     |
| rry                      |                                                    |
| MrZ                      | حضرت امام موی کاظنم                                |
| PTA                      | حضرت امام على رضاً                                 |
| rrr                      | حضرت امام محمر تقيّ                                |
| rr                       | حضرت امام على نقى"                                 |
| rrr                      | مشهدالرضا                                          |
| رتوسل                    | ابل سنت علماء وعوام كاامام رضًا كى قبركى زيارت اور |
| rrr                      | چۇتقى صدى                                          |
| rra                      |                                                    |
| TPZ                      |                                                    |
| T/A                      | نویں صدی                                           |
| TOY                      | وسويں صدی                                          |
| ~o y                     | گیار ہویں صدی                                      |

ACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY

| ray                 |      | چودهویں صدی                               |
|---------------------|------|-------------------------------------------|
| roz                 |      | حضرت امام رضاً کا روضه مبارکه             |
| <b>r</b> 02         |      | تيسری اور چوتقی صدی                       |
|                     |      | آ څھوی صدی                                |
| <b>-</b> 4+         |      | چودهوی صدی                                |
| ۳4I .               |      | لاجواب سوال                               |
| <b>-</b> 4 <b>-</b> |      | <i>رن</i> آ خ                             |
| 240                 |      | کتابنامهر                                 |
| 240                 |      | الف ﴾ ابل سنت                             |
| 740                 |      | حنبلی                                     |
| ٣٧٧                 |      | خفی                                       |
| <b>-</b> 49         |      | شافعیشافعی                                |
|                     |      | ظاہری                                     |
| MAT                 |      | ماتکی                                     |
| <b>7</b> /1         |      | دیگرافراد                                 |
| <b>MAZ</b>          | ~~~~ | ب﴾امامي                                   |
|                     |      | ል<br>ል<br>ል<br>ል<br>ል<br>ል<br>ል<br>ል<br>ል |

☆
☆
☆
☆

¥

حضرت امام رضا الل سنت كي روايات مين --

### مقدمهازاستادمحقق حاج شنخ نجم الدين طبسي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حير حلقه محمد بن عبدالله و على

کتاب'' حضرت امام رضاً اہل سنت کی روایات میں'' ہمارے عزیز فرزندعالم فاصل وعظیم محقق شخ محر محسن طیسی کی تألیف ہے کہ جس کو میں نے بہت ہی شوق اور بے پناہ رغبت کے ساتھ مطالعہ کیا، خصوصااس لیے بھی کدیہ کتاب ایک شخصیت کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ جس کے بارے میں ہرخاص وعام کا اعتراف ہے کہ آپ عالم آل محمداً وررسول خداً کے جگر کے کلڑے ہیں۔

یہ وہ ہزرگوار ہیں کہ جن کے مرقد مطہر کی زیارت کا ثواب ستر تج کے برابراور آپ کی ملکوتی بارگاہ میں ایک رات بسر کرنا گویا اہل آ سان کی زیارت کرنا ہے، آپ کا زائر روز قیامت عظیم مرتبہ پر فائز اور آئمہ طاہرین کے جوار میں محشور ہوگا۔(۱)

وہ عظیم شخصیت کہ جس کی قبر مطہر پر اہل سنت کے ہر فرقہ و مذہب کی بڑی سے بڑی شخصیت نے سرتنگیم نم کیا، احترام بجالائے اور آپ کی زیارت کوسنت و با فضلیت جانا جیسا کہ ابن خزیمہ شافعی کے بارے میں کہا گیا:

(۱) عيون اخبارالرضاً ،ج٢ بص٣٦٣ \_ فرائد إسمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والآئمة من ذريعهم ،ج٢٠، حريمه و فرأيت من تعظيمه (ابن خزيمه ) لتلك البقعة و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحيرنا ، وقالو ابا جمعهم : لو لم يعلم هذا الامام انه سنة و فضيلة لما فعل هذا ـ (١)

میں نے ابن خزیمہ کو حضرت رضاً کی قبر مبارک پر گریدوزاری ، توسل ، احتر ام اور تواضع کی اس حالت میں ویکھا کہ ہم سب لوگ تعجب وجیرت میں پڑگئے ۔ اور سب نے بیک زبان بیہ کہا کہ اگر میہ کام (اہل ہیت کی قبروں کے سامنے گریدوزاری ، احتر ام ، تواضع اور تعظیم ) سنت نہ ہوتا اور فضیلت نہ رکھتا تو مجھی بھی ابن خزیمہ اس طرح انجام نہ دیتے ۔

بيوه باكمال ستى بين كدجن كرحضور حاجق كررآ ورده بون كي ليمتوسل بوناشيعه وئى كزديك ايك امرسلم ، مجرب اورواضح مسكم باس حدتك كدشافعي غرب كامحمد بن على بن بهل كا بيان ب : ما عرض لي مهم من امر الدين والدنيا ، فقصدت قبر الرضا لتلك الحاجة ، و دعوت عند القبر الا قضيت لي تلك الحاجة ، و فرج الله عنى ذالك المهم، وقد صارت السي هذه العادة ان احرج الى ذالك المشهد في جميع ما يعرض لي، فانه عندى محرب "در)

مجھے جب مجھی بھی کوئی دینی یا دنیوی مشکل پیش آئی میں نے اس حاجت کی طلب کے لیے حضرت علی رضاً کی قبر مطہر کا ارادہ کیا اور آپ کی قبر کے قریب جاکر دعا کی وہ حاجت برآئی اور خداوندعالم نے میری وہ مہم ومشکل آسان کردی۔ بیرمیری عادت بن چکی تھی کہ میں ہرمشکل مسکلہ میں آپ کی زیارت کے لیے جاتا اور حاجت طلب کرتا اور بیچیز میرے نزد یک تجربه شدہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والتول والسبطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢،ص ١٩٨\_ تبذيب التبذيب ، ج٠٤، ص ٣٣٩\_

<sup>(</sup>٢) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والتبول والسبطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢ مِص ٢٢٠\_

#### تاریخ تمھی بھی ابن حبان بہتی شافعی کےان جملوں کوفراموش نہیں کرسکتی ، وہ کہتا ہے :

قد زرته (قبره) مرارا كثيرة وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر على موسى الرضا ،صلوات الله على جده و عليه ، و دعوت الله ازالتها عنى الا استحيب لى ، زالت عنى تلك الشدة و هذا شي حربته مرارا فوحدته كذالك (۱)

میں نے کئی مرتبدان کی قبر مطہر کی زیارت کی ہے۔ اور شہر طوس میں میرے قیام کے دوران جب

مجھی بھی پرکوئی مشکل پڑی تو میں نے حضرت علی بن موی رضا - آپ اور آپ کے جد بزرگوار پر خدا

کا درود وسلام ہو- کی قبر پاک کی زیارت کی۔ اور خدا و ندعالم کی بارگاہ میں اپنی مشکل کے لیے دعا

مانگی تو میری دعا مستجاب ہوگئی اور وہ مشکل حل ہوگئی ، یہ تجربہ میں نے وہاں پرکئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبدایا

البتہ بیت فقیق واقعات اور اہل سنت کے بزرگوں کے اعترافات ابن تیمیہ سے لگ مجگ ۴۳۰ سال یا ۴۰۰ سال پہلے کے ہیں کہ جوخود فرقہ سال یا ۴۰۰ سال پہلے کے ہیں کہ جوخود فرقہ وہابیت سے تقریبا ۴۰۰ سال پہلے کے ہیں کہ جوخود فرقہ وہابیت اور حرمت توسل واستفا ثداور قبور آئمۂ طاہرین وصلحاء ومؤمنین کی زیارت ومتبرک ہونے کے سلسلے میں نظریات وافکار کے بطلان پردلیل ہیں۔

یہ کتاب وسیع پیانے پر تحقیق وجبتی اور اہل سنت کے دسیوں اصلی منابع اور ان کے مختلف فرق و ندا ہب کے ما آخذ ہے تا لیف کی گئی ہے، حضرت امام رضا کے بارے میں مثبت وراہ متنقیم اور منصفانہ نظرید کو پیش کیا گیا ہے کہ جس کے مطالعہ کے بعد ہر منصف مزاج اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ فرقہ وہابیت ، سلفی وتکفیری کہ جو آج اپنے آپ کومسلمانوں کا لیڈر وراہنما تصور کیے ہوئے ہیں یہ وہی بنی امیداور آل رسول کے دشمنوں کا راستہ ہے کہ جو یقینا اہل سنت کے راستے ہے جدا وعلیحدہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) كتاب الثقات، ج٨، ٤٠ ١٣٠١\_

یہاں پرا تنا ہی جان لینا کافی ہے کہ ابوز رعہ رازی حنبلی اور محمہ بن اسلم طوی ہیں ہزار سے زیادہ افراد کے ساتھ دھنرت امام رضا کے استقبال کے لیے نیشا پور میں جمع ہوتے ہیں اور حاکم نیشا پوری کے کلام کے مطابق کہ:

و هم بین صارخ و باك و متمرغ فی التراب و مقبل لحافر بغلته و علاالضحیج۔(۱)

بہت سے لوگ روتے پیٹے گرید وزاری کرتے ہوئے آپ کے استقبال کو پہنچے اور بہت سے

اپ کو خاک بیس غلطاں کررہ جھاور پکھ حضرت کی سواری کے پیروں کا بوسہ لے رہے تھے۔

اس طرح کے مسائل کو آج کی نسل کے لیے بیان کر نافذا ہب اسلامی کے درمیان الفت وقر بت

کے ایجاد کا سبب اور اتحاد کے سلسلے میں بہت بڑی خدمت ہے،مؤلف محترم بقیناً اس سلسلے میں کا میاب

رہے ہیں۔ جھے امید ہے کہ ای سلسلے یعنی '' آئمہ اہل بیت اہل سنت کی روایات میں'' کو آگے بڑھایا جائے اور مسلمانوں کی خدمت میں پیش کیا جائے۔خداوند عالم ان کی تائیدات میں اضافہ فرمائے۔

والسلام

واسما م جم الدين طبسي قم مقدسه

<sup>(</sup>١) الفصول المهممه في معرفة الآئمة، ص٢٣٢\_

حضرت امام رضا رسول خداً کے فرزندار جمنداور مذہب حقد شیعہ اثناعشری کے آٹھویں امام بیں آپ ایک ایسی نورانی شخصیت ہیں کہ آپ کے علم ودانش اور معنویت کا نور درخشاں فقط مذہب شیعہ ہی کومنور کیے ہوئے نہیں ہے بلکہ آپ کے نور کی شعا کیں تمام اسلامی مذاہب وفرق اہل سنت کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں ،اس طرح کہ وہ بھی آپ کی مدح وستائش پرمجبور ہیں ،اس نتیجہ پراہل سنت کی مہم ترین کتب کے مطالعہ اور شخصیت وجبتو ہے پہنچا جا سکتا ہے۔البتہ بیخفی ندرہے کہ ان کتب و متون میں اہل ہیت علیم السلام کے حقیقی مرجے ومقام کو بیان نہیں کیا گیا ہے لیکن پھر بھی بھی نے مختلف میں ایسی بیٹے نظریات کے مطابق حضرت امام رضاً کی شخصیت وعظمت کا اعتراف کیا ہے۔

بی ہے ۔ رہیں ہے ۔ رہی ہے ۔ اس سلسلے میں ان کی کتب ومتون میں اٹل سنت خصوصاً علماء ومفکرین کے نظریات و بیانات کو حضرت امام رضا کے بچینے سے لیکرآئ تا تک آپ کی نورانی شخصیت کے متعلق بیان کیا جا سکتا ہے ، لہذا اس عظیم وگرانیہا میراث کی طبقہ بندی وجع آوری کی - اٹل سنت کی جانب سے بہت زیادہ ظاہری و باطنی نقائص ،عمدی خود غرضی اوراخفاء حقیقت کے باوجود - بے انتہا ضرورت محسوس ہوتی ہے -

اس شخقیق کی ضرورت: حصرت امام رضاً کے حرم مطہر کی جانب دورونز دیک پوری دنیا ہے ہر مذہب وفر نے سے تعلق رکھنے والے افراد کا سیل کی طرح آنا۔

آ تخضرت کے متعلق اہل سنت کے نظریات کا واضح نہ ہونااوران کے نظریات میں اختلاف کا

پایاجانا۔

وہابیت کی فتنہ گری ، اہل بیت علیهم السلام کی شخصیت وحیثیت کی تحریف، فتنہ انگیز فتاوی اور آنخضرات کے روضوں کی تخریب حتی ہارگاہ رضوی کو بھی نشانہ بنایا جانا۔

اس سلسلے میں کسی ایک جامع تحقیق کا موجود نہ ہونا ،ان چاراسباب کواس تحقیق کامہم ترین عامل سمجھا جا سکتا ہے۔

اس محقیق کے امداف: اس محقیق کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل تین اہداف مور دنظر رہیں گے: حضرت امام رضا کی شخصیت کے مختلف ابعاد کے متعلق اہل سنت کے نظریات کے پیش نظرایک جامع اور واقعی نظریہ تک پہنچنا۔

ندیب اہل سنت اور مذہب شیعہ کے درمیان ایجاد ہمد لی اور فرزندرسول خداً حضرت امام رضاً کی شخصیت کومحور ومرکز قر ارویتے ہوئے ان دونوں مذاہب کے درمیان ایک منطقی قربت واتحاد کا زمینہ ہموارکر نا۔

اور نتیجۂ فتندا نگیز فرقد و ہابیت کی آگ لگانے والی حرکتوں کا مقابلہ کہ جودہ لوگ ان وو نداہب، اہل سنت وشیعہ کے درمیان اختلاف بیدا کررہے ہیں۔

منابع وما خذ شخفیق: ندکورہ نکات وضرورت واہداف کے پیش نظر حضرت امام رضا کے بارے میں کوئی مستقل اور جامع کتاب آج تک معرض وجود میں نہیں آئی ہے لیکن بطور غیر مستقل اور مختلف متون و کتب میں کہیں کہیں اہل سنت کی جانب سے ان مطالب کی طرف اشارہ ونشاند ہی کی گئی ہے مثلا:

- ا- محد بن طلحه شافعی (م۲۵۲ هه): مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول ـ
  - ٢- ابن صباغ ما لكي (م٨٥٩ هه):الفصول المبهمه في معرفة الآئمَه.
- سو- عمر بن شجاع الدين موصلي شافعي ( م ٢٦٠ هـ ): انتعيم لمقيم لعتر ة النباء العظيم \_
  - ٣- محد خواجه پارسا كى بخارى حنق (م٨٣٢ه ) فصل الخطاب لوصل الاحباب ـ
    - ۵- نورالدين عبدالرحمان جامي حنفي (م۸۹۸ه) بشوابدالنوة -

۲- ميرخواندشافعي (م۹۰۴ هه): تاريخ روصة الصفا-

حجى اصفهانی حنفی (م ٩٢٧ هـ): وسیلة الخادم الی المخد وم درشرح صلوات چهارده معصوم و

مهمان نامه بخارا ـ

٨- ابن طولون دمشقی حنفی (م٩٥٣ هـ):الآ مُمة الاثناعشر-

٩- خوانداميرشافعي (٩٣٢ه هـ): تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشر۔

۱۰- ابن جرهیثمی شافعی (۱۴۴هه):الصواعق الحرقه-

اا- قرمانی دشقی (م١٩٠١ه):اخبارالدول و آثارالاول ـ

۱۲- شبراوی شافعی (م۲۷۱ه):الاتحاف بحب الاشراف-

۱۳- قندوزی حنفی (م۲۹۴ه ): ینائیج المودة لذوی القربی۔

٣١- شبيني شافعي (م١٢٩٨هـ): نورالا بصار في مناقب آل بيت النبي المختار ـ

۱۵- سید محدطا ہر ہاشمی شافعی (م۱۳۴۳ھ): منا قب اہل بیت از دیدگاہ اہل سنت۔

شیعہ علماء میں ہے بھی شہید ثالث قاضی نوراللہ شوشتری کی کتاب''احقاق الحق'' میں زحمات و لعظ میں بار میں العظام میں میں العظام میں میں العظام میں العظام میں العظام میں العظام العظام

کوششیں اور پھراس پرحضرت آیت اللہ انعظمی مرحثی نجفی کا تعلیقہ بنام''ملحقات احقاق الحق'' میں اہل سنت کی نظر سے اہل ہیت علیہم السلام اوران کے مذہب حقہ کے تعارف کونظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

منت کی نظر سے اہل ہیت ہیں ہم السلام اوران کے مذہب حقہ کے بعارف بولطرا نداز میں کیا جا سکیا۔ ان دو ہزرگوں کی زحمتیں اس کتاب کی سنگ بنیاد ہے لہذا اس اثر کا نثواب ان دو ہزرگواروں کی

ارواح طیبہ کوہدیہ کیاجاتا ہے۔

کتاب حاضر: اہل سنت کی جانب سے غیر ستفل طور پر مختلف متون و کتب میں حضرت امام رضاً کا تذکرہ کافی حد تک موجود ہے لیکن آپ کے بارے میں کوئی مستفل و جامع کتاب بعنوان '' حضرت امام رضاً اہل سنت کی روایات میں'' نہ ہونے کی وجہ سے اس تحقیق کوسات مذکورہ ذیل حصول پرمہیا ومنظم کیا گیا ہے۔ پہلا حصد: زندگینا مہ۔نام ونسب ،کنیت والقاب ، والدگرامی و والدہ مکرمہ، تاریخ و جائے ولا دت،شہادت اوراہل سنت کی نظر میں حضرت امام رضّا کی شہادت اور حضرت کی اولا د۔

دوسراحصہ: شخصیت۔اس حصہ میں حضرت امام رضاً کی شخصیت کے متعلق آپ کے معاصرین اور دوسری صدی ججری کے علاء اہل سنت سے لیکر آج تک کے علاء کے بیانات ونظریات کو جمع کیا گیا ہے۔

تیسراحصہ:روایت حضرت امام رضّا کاشہر نیشا پور میں وار د ہونے کا تاریخی واقعہ اوراہل سنت کے علماء وعوام کا آپ کے لیے بےنظیراستقبال ،حدیث سلسلۃ الذہب کے منابع واس حدیث کے متعلق اہل سنت کا نظریدا ورحضرت امام رضّا ہے مروی تمام احادیث سلسلۃ الذہب اس حصے میں شامل ہیں۔

چوتھا حصہ: امامت۔ساتویں صدی ہے آج تک اہل سنت کے بیبال کلمہ'' امام'' کا استعال اوران کی کتابول میں حضرت امام رضاً کی امامت پردلالت کرنے والی نصوص اس حصہ میں مورد تحقیق واقع ہوئی ہیں۔

پانچوال حصہ: ولایت عہدی۔ مامون کی طرف سے حضرت امام رضاً کو ولایت عہدی سپر دکرنا اوراس سلسلے میں بنیادی ومہم ترین سوالات کے جواب، پانچویں حصہ کا موضوع ہے۔ اس حصہ میں بیان ہونے والے سوالات میں سے مثلا میر بھی ہے کہ کیا ولایت عہدی کی پیشکش مامون کی طرف سے تھی یا فضل بن مہل کی جانب سے ؟اگر مامون کی طرف سے تھی تو کیا مامون اپنے ارادے میں سچا تھا یا دوسرے اخراض واہداف مدنظر تھے؟ان تمام صور تحال میں حضرت امام رضاً کا جواب وکر دار کیا تھا؟

چھٹا حصہ: کرامات ومعجزات۔اس حصہ میں اٹل سنت کے نز دیک حضرت امام رضا کے معجزات وکرامات ولا دت سے پہلے سے شہادت کے بعد تک،اورآ پ کے منا قب کوجمع کیا گیا ہے۔ س**اتواں حصہ: زیارت -ا**س حصہ میں حضرت امام رضاً کے روضہ مبار کہ کی زیارت کی فضیات اور اس پر حضرت رسول اکرم ، امام موی کاظم ، امام رضا ، امام محمد تنتی اور امام علی فتی کی جانب سے تا کید کو ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت امام رضاً کے روضہ مبار کہ کی تقمیر کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور اہل سنت کے علماء وعوام کا زیارت پر آنا، آپ ہے متوسل ہونا تیسر می صدی ہے آج تک کے شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ چند ڈکات: آخر میں کچھ ذکات کی طرف اشارہ ضروری ہے:

ا- اس کتاب میں اہل سنت کے مختلف مذاہب سے مراد، اکثریت مذاہب شافعی ، مالکی ، منبلی ،
حفی اور ظاہری کے علماء وعوام ہیں اور زمانے کے اعتبار سے دوسری صدی بھری ہے آئے تک کے علماء
کے نظریات کو سامنے رکھا گیا ہے ، لہذا جعلی مذہب اور بدعت آمیز وفتندائگیز وہابیت کہ جوخو داہل سنت
کی نظریات کے اعتبار سے کہ وہ تئ ہیں ہیں ، اس کتاب میں ان کے نظریہ کو پیش نہیں کیا گیا ہے 
اس تحقیق میں نہ خالص توصیف ہا ور نہ صرف تحلیل بلکہ یہ ایک توصیفی تحلیل تحقیق ہے جیسا کہ حضرت امام رضاً کے بار سے میں اہل سنت کے بیانات و نظریات اور تاریخی و اقعات کو جیسا کہ حضرت امام رضاً کے بار سے میں اہل سنت کے بیانات و واقعات پر تنقید ، تحلیل و تحقیق ہوگئی ہے اور تربیل سنت ہی کے نظریات و واقعات پر تنقید ، تحلیل و تحقیق خود اہل سنت ہی کے نظریات کو مذاخر رکھتے ہوئے انجام پائی ہے اور مذہب سنیعہ کے نظریہ کو حق ثابت کرنے پر اصرار نہیں کیا گیا ہے مگر بہت کم مقامات ایسے ہیں کہ جہال محقیقی نظریہ کی طرف را جنمائی کی گئی ہے لیکن ان میں بھی اہل سنت ہی کے منابع و ما خذ سے استدلال و استفادہ کیا گیا ہے ۔

۔ ہیں ؟ ۳- استحریر میں دوسوں سے زیادہ اہل سنت کے منابع وماً خذ سے متنقیم و بغیر واسطه استفادہ کیا گیا ہے۔ اور بہت کم ایسے موارد ہیں کہ جہاں اصل کتاب کے دستیاب نہ ہونے یا حظی ہونے کی وجہ سے دوسرے معتبر منابع وماً خذ سے استفادہ کیا گیا۔ لہذا حضرت امام رضاً کے متعلق جو پھھ شیعہ کتب میں اہل سنت کے روایات کو درج کیا گیا ہے وہ مطالب اس تحریر میں کھوظ خاطر نہیں رہے ہیں۔

اگر چہاں تحقیق کواس سلسلے میں ایک نیافتدم سمجھا جا سکتا ہے لیکن مؤلف کا بیاد عی نہیں ہے کہ بیہ اثر بے نقص ہے لہذا دوستوں کی جانب ہے دلسوز نکات و نقید کا کا ملاً خوثی کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔

آخر میں حضرات آیات حاج شخ مجم الدین طبسی وحاج شخ محمہ ہادی یوسفی غروی کی راہنمائی اور نج اسلام حاج شخ محمہ باقر پورامینی وحسن بلقان آبادی کے بے بہا نکات پر کہ جواس اثر کی تالیف میں مہم نقش رکھتے تھے،قدر دانی اورشکر بیادا کیا جاتا ہے۔

> محرنحسن طبسی قم مقدسه

پېلاحصه

زندگینامه



سمعانی شافعی نے حضرت امام رضاً کے حسب ونسب کواس طرح بیان کیا ہے: علی بن موی بن جعفر بن محرر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ۔ (۱)

واضح ہے کہ امام رضاً حضرت رسول اکرم کی ذریت پاک میں سے ہیں ۔جیسا کہ حاکم نیشا پوری شافعی نے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کہتا ہے:

ومن اجل فضيلة لنسب على بن موسى الرضا انه من ذرية خير البشر محمد المصطفى ، و هذا مذهب اهل السنة والجماعة و احماع فقها الحجاز عليه و من خالف هذا القول فقد خالف الكتاب و السنة و عاند الحق و اظهر التعصب على سيدى شباب اهل الحنة و ذريتهما الى ان تقوم الساعة (٢)

حضرت امام علی بن موی الرضائے فضائل میں سے بزرگترین فضیلت یہ ہے کہ آپ حضرت پنجیبراکرم کی ذریت طیبہ میں سے ہیں، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حجاز کے تمام فقہا اس بات پر شفق ہیں۔ جوکوئی بھی اس مطلب کی مخالفت کرے گویااس نے کتاب وسنت کی مخالفت کی ،حق سے سرچی اور جوانان جنت کے سروار سے اپنی وشمنی وتعصب کا اظہار کیا ہے۔

(۱) الانباب،ج٣،٩٥٥\_

STATE OF THE PERSON OF THE PER

<sup>(</sup>٢) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والتول والسبطين والآئمة من ذريتهم ، ٢٦ ,ص ٢٣٠ \_

واضح رہے کہ حضرت امام رضا کے نسب پراس تاکید سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں اہل ہیت سے دشمنی میں بیکوشش کی جاتی رہی ہے کہ اہل ہیت " کو پیغیمرا کرم سے جدا کر دیا جائے اور اسی طرح کچھ لوگوں کی بیداری اور اس طرح کے فتندا نگیز اقدام کے مقابلے اٹھ کھڑے ہونے کا بھی علم ہوتا ہے جیسا کہ حاکم نمیشا پوری کے مذکورہ بالا بیان سے پیتہ چاتا ہے۔

#### كنيت والقاب

حضرت کا نام مبارک علی اور اٹل سنت کی نظر کے اعتبار ہے آپ پیغیبرا کرم '' کی اولا دیا ک میں حضرت امام علی اورامام زین العابدین کے بعد تیسری شخصیت ہیں کہ جن کا نام علی ہے۔(۱) آنخضرت کی کنیت ابوالحن ہے (۲) جیسا کہ آپ کے والد بزرگوار کا بھی ارشادگرامی ہے:

میرابیٹامیری ہم کنیت ہے۔

اگر چیبعض افراد نے آنخصر ت<sup>س</sup>گی کنیت ابوبکر بھی کھی ہے(۳) کیکن یہ بات نامناسب ہےاور آپ کی صیح ومعروف کنیت ابوالحن ہی ہے۔

غیاث الدین شافعی معروف به خواندامیر کہتا ہے: آنخضرتؑ کے متعددالقاب تھے(۴) کہ جن کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:

(1) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول بص٢٩٥\_

اعلام النبلاء، ج ٩ ، ص ١٣٨٧\_الحبر في خبر من غبر ، ج ا، ص ٢٦٦\_

(٣) مقاتل الطالبيين ،ص20%\_

<sup>(</sup>٢) المنتظم في توارئ ألملوك والامم، ج٦٢ مِس ١٢٥\_ تذكرة الخواص من الامة بذكر خصائص الآعمة ،ص٣١٥\_ سير

<sup>(</sup>۴) تارخ عبیبالسیر فی اخبارافراد بشر، ج۲ بس۸۲\_

رضا(۱) ہاشمی،علوی،حینی،قرشی، مدنی(۲) ولی،هی،صابر،ز کی،زا کی(۳) قائم (۴) اوران سب میںمضہورآ پ کالقب رضاہے(۵)۔

#### حضرت امام رضًا كوكس نے رضا كالقب ديا؟

اس سلسلے میں کہ حضرت امام رضاً کو کس نے رضا کا لقب دیااوراس کے کیامعنی ہیں؟ اہل سنت کے پچھ علما کا بیان ہے کہ آنخضرت کو بید لقب مامون نے دیا ہے بینی جس وقت مامون نے ۲۰۱ جبری میں زبر دئتی ولایت عہدی امام کے سپر دکی ثب آپ کورضا کا لقب دیا۔ (۲)

(۱) الانساب، ج ۲۳، ص ۷۵ - اللباب فی تنهذیب الانساب، ج ۴، ص ۳۰ - المنتظم فی تواریخ السلوک والام، ج ۲۰، ص ۱۳۵ - السلام، ج ۲۰، ص ۱۳۵ - تنهذیب الکسال فی اساء الرجال، ج ۱۳، ص ۲۰۸ - بیراعلام النبلاء، ج ۶۰، ص ۱۳۷ - تقریب المتهذیب، ج ۲۰، ص ۲۵ - البدایه والنهایه، ج ۱۰، ص ۲۸ - تقریب المتهذیب، ج ۲۰، ص ۲۵ - البدایه والنهایه، ج ۱۰، ص ۲۸ - تقریب المتهذیب، ج ۲۰، ص ۲۵ - البدایه والنهایه، ج ۱۰، ص ۲۸ - تقریب المتهذیب، ج ۲۰، ص ۲۵ - البدایه والنهایه، ج ۱۰، ص ۲۸ - در ساله تنهذیب، ج ۲۰، ص ۲۸ - البدایه والنهایه، ج ۱۰ بص ۲۸ - البدایه والنهایه، ج ۱۰ بص ۲۸ - در ساله تنهذیب المتعاد که در ساله تا که در ساله تا

(۲) تهذیب الکمال فی اساءالرجال، ج ۱۳۰۳ سراعلام النبلاء، ج ۴۹ سر ۱۳۸ - تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام،حوادث ۲۰۱۱ - ۲۱۹،ص ۲۷۹ - العمر فی خبر من غمر ، ج ۱،ص ۲۶۷ -البدامیروالنهایی، ج ۱۰مس ۲۶۱ -المخوم الزاہر دفی ملوک مصروقا ہر ہ، ج۲۱۹،۲

(٣) تذكرة الخواص من اللمة بذكر خصائص الآئمة ،ص٣٥٥ \_الفصول المبمد في معرفة احوال الآئمه بص٢٣٣ \_ سبائك الذبب في معرفة قبائل العرب بص 20 \_ نورالا بصار في مناقب آل بيت النبي المختار بص٣٣٠ \_ احسن القصص ، ج٣٢ بص ٢٨٩ \_

(۴) وسیلیة الخادم الی المحد وم درشرح چهارده معصوم بس ۲۳۸-

(۵) الفصول المجمد في معرفة احوال الآئمه ص ٢٣٣- تورالا بصار في مناقب آل بيت النبي المختار ص٢٣٣- احسن القصص، ج٢٢ بص ٢٨٩-

(٧) تاريخ الامم والملوك ،ج٥، ص١٣٨ مقاتل الطالبيين بص٧٦- يتجارب الامم و تعاقب الهم ،ج٣٠ ص٣٦٧ تاريخ مخضرالدول بص١٣٣ يتمة المخضر في اخبار البشر،ج ا،ص١٣٨ کنیکن احمد بن محمد بن ابی نصر برنظی کی روایت میں کہ جوامام محمر تقی " نے قتل ہوئی ہے اس مسئلہ کی تكذيب ہوتی ہے،اس روايت ميں اس طرح آيا ہے۔

ا بن ابی نصر برنطی نے ایک دن حضرت امام محمر تقی " ہے عرض کی کہ پچھ آپ کے مخالف افراد کا گمان ہے کہ مامون نے آپ کے والدگرامی کورضا کالقب ولایت عہدی کے قبول کرنے کے بدلے میں عطا کیا تھا۔امام محد تقتی نے اس کے جواب میں فرمایا: خدا کی قتم وہ جھوٹ کہتے ہیں ،خداوندعالم نے اس لیے کہ آپ سے تمام مخالفین وموافقین سب راضی تھے لہذا آپ کورضا کا لقب عطافر مایا۔ (۱)

بہت ہےعلاءاہل سنت جیسے جوینی شافعی (۲)عبدالرحمٰن جامی حنفی (۳)نے اس بات کی تا سید کی ہاورمتعددعلانے اس مطلب کواپنے اپنے اشعار میں بھی درج کیا ہے مثلا:

> امام علی نام عالی نب پناه عجم مقتدای عرب از و بودراضی جهان آفرین از آن رورضا گشت اورالقب (۴)

#### والدمحترم ووالده مكرمه

آپ کے والد گرامی حضرت امام موتی کاظم میں اور آپ کی والدہ مکرمہ کے اسم گرامی میں اختلاف ہے۔

<sup>(1)</sup> عيون اخبارالرضّاءج اجس٣١\_

<sup>(</sup>٢) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والبنول والسبطين والآعمة من ذريخهم ،ج٢ بص١٨٧\_

٣) شوامدالنوه، ١٨٣\_

<sup>(</sup>١٧) تاريخ حبيب السير في اخبارا فراد بشر، ج٢، ص٨٢\_

آپ کی ولدہ ماجدہ کنیز تھیں ان کے متعدد نام :سکینہ(ا)، اروی(۲)، خیزران مریسیہ، (۳) نجمہ(۴) تاریخ میں ذکر ہوئے ہیں۔

اورآ پ کےالقاب شقر ا ونوبیه (۵) و یاام البئین (۲) بیان ہوئے ہیں۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ محد خواجہ پارسائی بخاری حنفی آنخضرت کی والدہ گرامی کی تعظیم و تحلیل اور آپ کے مقام معنوی کواس طرح بیان کرتا ہے:

و کانت امه من اشراف العحم و کانت من افضل النساء فی عقلها و دینها۔ (2) آنخضرت کی والدہ گرامی مجم وغیر عرب میں بزرگ خاندان کی بیٹی اور اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے عقل ودین کے اعتبار سے افضل واعلی تھیں۔

#### حضرت کی ولا دت باسعادت

حضرت امام رضاً نے حضرت امام جعفر صادق " کی شہادت کے ایک سال کے بعد روز جمعہ مدینہ میں اس دنیا کواپنے نور سے منور فر مایاء آپ کی ولاوت کی تاریخ اور ماہ وسال میں اختلاف ہے

- (١) سيراعلام النيلاء، ج٩، ص ١٣٨٧\_
  - (٢) احسن القصص، جهم جس ٢٨٩\_
- (٣) تذكرة الخواص من الامنة بذكر خصائص الآئمة جس٣١٥\_مطالب السؤول في مناقب آل الرسول جس٢٩٥\_
  - (۴) تاریخ هبیب السیر فی اخبارافراد بشر،ج۲ بس۸۳\_
  - (۵) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول عن ٢٩٥٠ سير اعلام النبلاء،ج وعن ٢٨٨٠ م
    - (١) الواني بالوفيات، ج٢٢، ص ٢٣٨\_
    - (٤) فصل الخطاب لوصل الاحباب بنقل ازينائيج المودة لذوى القربي ، ج٣ م ٢٣ ا ١ـ

بعض نے آپ کی ولادت کا سال ۱۳<u>۳س نے ۱۳۸ ہے(۲) اور بعض نے ۱۵۱ھ (۳) اور بعض نے ۱۵۱ھ (۳) لکھا</u> ہے۔اور کچھ مورخین نے ۱<u>۵۳ھ (۲۳ تح</u>ریکیا ہے اس طرح آپ کی تاریخ ولادت بھی کسی نے چھ ،سات یا آٹھ شوال تحریر کی ہے (۵)۔

حضرت امام رضًا کی ولادت باسعادت کے متعلق جیرت انگیز واقعہ بھی علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ جس کوہم اس کتاب کے چھٹے ھے میں بیان کریں گے۔

#### حضرت امام رضًا کی وفات یاشهادت؟

حصرت امام رضاً کی تاریخ شہادت میں اختلاف ہے: بروز ہفتہ، آخر ماہ صفر <mark>۱۰۲سے ما</mark>مون عباس کی خلافت کے دوران ، بیدا کثر اہل سنت کا نظر بیہ ہے۔(۱)

- (١) نورالا بصارفي مناقب آل بيت النبي الختار م ٢٣٣\_
- (۲) الكامل فى التاريخ ، جه، ص ١٥٨- تتمة المختصر فى اخبار ابشر ، جا، ص ٣٠٠- سير اعلام النبلاء ، ج٩٠ ص ١٨٨- الواقى بالوفيات ، ج٢٠٢، ص ٢٣٨- نورالا بصار فى مناقب آل بيت النبى المختار ، ص ٢٣٣-
  - (٣) مرأة البينان وعبرة اليقطان في معرفة ما يعتمر من حوادث الزمان، ج٣٠ ص٠١-
- (٣) مروح الذهب ومعادن الجوهر،ج ٢٣،ص٣٣ ـ وفيات الاعيان دانباء ابناء الزمان، ج٣٣،ص ١٥ ـ مرأة البنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتمر من حوادث الزمان، ج٢٠،ص • الـالآئمة اثناعشر جس ٩٨ \_
- (۵) وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ، ج۳،ص + ۱۷\_مراً ة البخان وعبرة اليقطان في معرفة ما يعتمر من حوادث الزمان ، ج٢ بص + ١ ـ الاَّ مُمة اثناعشر بص ٩٨ \_
- (۱) تاریخ خلیفهٔ بن خیاط جس۳۱۲ تاریخ پیقوبی ، ج۲ ، ص۳۵۳ تاریخ الامم والملوک ، ج۵ ،ص۱۳۷ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج۳ ، ص۳۳ کتاب الثقات ، ج۸ ،ص۵۵ مستنظم فی تواریخ الملوک والامم ، ج۲ ، ص۲۱ میتجارب الامم وتعاقب البهم ، ج۳ ، ص۲ ۳۷ ماللیاب فی تصدیب الانساب ، ج۲ ،ص ۳۰ ما الکامل فی الثاریخ ، ج۳ ،ص۸ ۱ میرا ملاح مختصرالدول ،ص۱۳۳ میلختصرفی اخبارابشر ، ج۲ ، ص۳۲ میراعلام المنبزا ، ، چ۹ ،ص ۹۸ میر

-اول ماه صفر <del>۳۰۱ ج</del>ه-(۱)

-شب جمعه ماه مبارك رمضان ۲۰۳هد-(۲)

- پنجم ذی الحج<del>ر ۱۰ م ج</del>ه (۳)

- تير ہويں ذي القعد ہ ٣<u>٠٠ ج</u>ـ (٣)

(a)-er-r-

حضرت امام رضاً نے حدودا بچپاس سال عمریائی (۱)،اگرچہ آپ کی شہادت کے وقت آپ کی وقیق عمر کے بارے میں اختلاف ہے: بعض نے ۳۳ سال نقل کی ہے(۷) اور پچھے ۲۵ (۸)، ۳۹ (۹)،

۵۰(۱۰)اور۵۳(۱۱)سال بھی ذکر کرتے ہیں۔

(۱) التنبيه والاشراف جس۳۰۳\_(۲) المنتظم في تواريخ الملوك والامم، ج۲ بس۱۳۵\_الوافي بالوفيات، ج۴۲ بس

۲۲۸\_تحذیبالتحذیب،ح۲۶، ۱۳۳۹

(٣)و(٣) وفيات الاعميان وانباء ابناء الزمان ، ج ٣٠٠ص ١٤٠٠ عراً ة الجنان وعبرة اليقطان في معرفة ما يعتمر من حواد ث الزمان ، ج ٢٩ص١-

(۵) مرأة البمان وعبرة اليقطان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، ج٢ ج٠٠ ا

(١) تقريب التهذيب، ج٢، ص ٢٥\_

(۷) تاریخ بیقو بی،ج۴،ص۵۳\_

(٨) مروج الذهب ومعادن الجوهر، ٣٣ ،ص٣٣\_ (٩) مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج٣٣،ص٣٣\_ ذيل تاريخ .

بغداد، ج١٩٥ اص١٩٣١ ـ سيراعلام النبلاء، ج٩ يص ٣٨٩ ـ الوافى بالوفيات ، ج٢٢ بص ٢٨٨ ـ جھذيب التھذيب ، ج٤،

س۳۹۹\_

(١٠) أكمال تبذيب الكمال في الماء الرجال، ج ٩ جن ١٣٨٠\_

(۱۱) مروح الذهب ومعادن الجوهر، ج ۴، ص ۳۳\_

آ تخضرت مامون کی خلافت کے دوران شہر نو قان (۱) کے ایک گا وَں بنام سناباد (۲) میں شہید ہوئے ،اور مامون کے دستور کے مطابق ہارون کی قبر کے نز دیک وفن کیے گئے۔ (۳)

یہ بھی واضح رہے کہ امام کی شہادت کی کیفیت ، آنخضرت کی پیشنگو ئی اور بہت ہے وہ مسائل کہ جوشہادت کے بعد واقع ہوئے عجیب وغریب واقعات ہیں کہ جواہل سنت نے نقل کیے ہیں کہ جن کو ہم چھنے جھے میں بیان کریں گے۔

## علماءاہل سنت کے نظریات

حضرت امام رصّائے اپنی حیات شریف کے مختلف دور میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ '' میں زہر دعا سے شہید، اور عالم غربت میں فن کیا جاؤں گا''(م)۔ اور بار ہامامون کواپنے قاتل کے طور پر پرچھو ایا ہے۔ (م) ان فر مایشات امام کواہل سنت کے بزرگوں نے اپنی معتبر کتابوں میں ذکر کیا ہے جیسا کہ ڈاکٹر کامل مصطفیٰ هیمی لکھتا ہے:

میں ایک ایک ہزار سے زیادہ گاؤں آباد تھے مجم البلدان ،ج ۵ بس ۳۱۱ \_ مع

(٢) سنابادشېرنو قان کې ديمياتوں ميں سے ايک ديميات کا نام ہے۔ مجم البلدان، ج٣٥،٩٥ ٢٥\_

(٣) كتاب الثقات، ج٨،ص ١٨٥ - كتاب الاشارات الى معرفة الزيارات، ٧ - سيراعلام النبلاء، ج٩،ص ١٣٩٩ -.

الوافی بالوفیات، ج۲۲ بس ۲۴۸ تھذیب التھذیب، ج2 برص ۳۳۹\_ -

(٣) فرائد السمطين فى فضائل الرتضى والبنول والسبطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢، ص٨١٢، ج٣٩٣ و٣١٢، ح٣٦٩- ينائع المودة لذوى القربي ،ج٣،ص١٦٤\_

(~) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول جم ٣٠٠٠-٣٠٢\_الفصول المهميد في معرفة احوال الآئمه بي ٢٥٠\_شوابد

النوة بن ٢٨٩-٣٩٢ تاريخ روضة الصفاء، ج٣، ص٢٩- تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشر، ج٢، ص٨٨-٩١ الكواكب الدرية في ترجم السادة الصوفية، ج ابن ٢٥٦ مقاح النجافي منا قب آل عباء بس٨٢ - مات الرضا مسموماً کما یری اکثر المور حین(۱)۔ اکثر مورخین کا یمی نظریہ ہے کہ حضرت رضاز ہر سے شہید ہوئے۔

جَبَلہ کچھلوگوں نے اس حقیقت کو چھپایا ہے اور اس سلسلے میں کچھ نامناسب باتیں نقل کی ہیں اور شہادت یا وفات امام رضاً کومختلف طریقے ہے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن کی طرف اشار و کیا جاتا ہے:

بہت افسوں کہ پچھلوگ تاریخی حقائق کوسو چے سمجھے بغیر پچھ کا پچھنقل کردیتے ہیں مثلا ابن جریر .

طبری نے حضرت امام رضا کی وفات کاسبب زیادہ انگورکھا نا لکھاہے وہ کہتا ہے:

ان على بن موسى الرضا اكل عنبا فاكثر منه فمات فحاة ـ (٢)

علی بن موسی الرضانے زیادہ انگور کھا لیے جس کے سبب فوراہی انتقال ہو گیا۔

اور بہت ہے مورخین جیسے ابن اثیر شافعی (۳) بٹس الدین بن خلکان شافعی (۴) ، ابن جوزی صنبلی (۵) ، ابوالفد اء دمشقی شافعی (۲) ، ابن کثیر دمشقی شافعی (۷) وغیرہ نے اس قول ہی کواختیار کیا ہے۔

(١) الصلة بين التصوف والتشيع ،ج ا،ص ٢٣٨\_

(٢) تاريخ الام والملوك، ج٥،ص ١٣٦\_

(٣) الكامل في التاريخ، جهم بص ١٤٧\_

(٤٠) وفيات الاعيان وانباءا بناءالزمان، ج ١٩٩٠ ص٣٠.

(۵) المنتظم في تواريخ إلملوك والامم، ج٢ جس١٢١\_

(٢) المختصر في اخبار البشر، ج٢٣،٢\_

(2) البداية والنهاية ،ج ١٩٥٠م ٢٦٠\_

ان کے مقابل دوسرے علماء جیسے مسکویہ، یافعی شافعی ،مجمد خواجہ پارسائی حنفی وغیرہ ابن جربر طبری کے نظریے میں مردد ہیں۔

> مسكوبيلكه شاہ: على ما حكى اكل عنبا فاكثر منه فعات فحاة ـ (1) جبيها كفل مواہے كمامام رضًا نے زيادہ انگوركھا ليے جس كے سبب انتقال فرما گئے۔ يافعی شافعی كہتا ہے:

و کنان سبب موته، عملی ماحکوا، انه اکل عنبا فاکثر منه \_ قیل: بل مات مسموما\_(۲)

امام رضًا کے انتقال کا سبب جیسا کفقل ہواہے کہ انگور زیادہ کھالیے اور انتقال فرما گئے اور پیجی نقل ہواہے کہ آپ کوز ہر سے شہید کیا گیا۔

محمد خواجہ پارسائی حنفی بھی مخالف وموافق کے اقوال کے مابین اور بیہ کہ امام کی وفات ہوئی یا شہادت مردد ہے اورکسی طرح کے اظہار نظرے اجتناب کرتا ہے۔ (۳)

دیگرعلاء وموزمین اہل سنت جیسے ابن حجر بیٹمی شافعی (۴) ، فضل بن روز بہان حجی اصفہانی حفی (۵) نے امام رضا کے انقال کے سبب کوانار یا انگور میں زہر دینا مانا ہے کیکن آپ کے قاتل کا کوئی تذکر پنہیں کیا ہے۔

- (۱) تجارب الامم وتعاقب ألبهم من ٣٦،٩٥٢ ٣٤٠\_
- (٢) مراً ة الجنأن وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتمر من حوادث الزمان، ج٣.ص٠١\_
- (٣) فصل الخطاب لوصل الاحباب بنقل ازينائيج المودة لذوى القربي، ج٣٣، ١٦٧٠\_
  - (٤٠) الصواعق الحرقة من ٣٤،٩ ٥٣٩ ـ
  - (۵) وسیلة الخادم الی المخد وم درشرح چبارده معصوم بس۳۲۳\_

جب کدای سلسلے میں پچھ علاء ومورخین جیسے مسعودی شافعی ، ابن طقطقی ،مقریزی شافعی اور معاصرین میں سے ڈاکٹر تر مانیٹی نے امام کی شہادت کو زہر سے تتلیم کیا ہے اور مامون کو پچھ تر دید کے ساتھ امام کا قاتل کے طور پر پچھو ایا ہے۔

مسعودی شافعی لکھتاہے:

فی حلافته قبض علی بن موسی الرضا مسموماً بطوس۔(۱) مامون کی خلافت کے دوران علی بن موی رضاً شرطوس میں زہرے شہید کرویے گئے۔ ابن طقطقی: قیل: ان السامون سمه فی عنب۔(۲)

کہا جاتا ہے کہ مامون نے امام رضاً کوانگور میں زہر دیا۔

مقريزي شافعي: واتهم المامون انه سمه في عنب (٣)

مامون پرانہام ہے کہاس نے امام رضّا کوانگور میں زہر دیا۔

البنة دوسرے مقام پرصراحثاً اس بات كفل كرتا ہے: المامون سم الرضا۔ (٣)

مامون نے امام رضا کوز ہرے شہید کیا۔

ترمانيني لكعتاب: ويقال أن المامون دس له السم-(۵)

کہاجا تاہے کہ مامون نے امام رضّا کوز ہرے شہید کیا۔

(۱) مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج٣ بص٣ \_التنبيه والاشراف، ص٣٠٣ \_

(٢) الفخرى في الآ داب السلطانية والدول الاسلامية بص٢١٥-٢١٦\_

(٣) كتاب لمقفى الكبير، ج٣ م ٢٨٠ ـ

(٤٧) النقو والاسلامية بص٢٤و٣٤\_

(۵) احداث الثاريخ الاسلامي بترتيب السنين من ۲جم ١٦٩٩\_

اوران سب کے مقابل میں مشہور معروف مورضین ومحدثین جیسے محمد بن علی صلبی معروف بدا بن العظیمی ، ابن حبان بستی شافعی ، سمعانی شافعی (۱) ، صفدی شافعی ، ابوالفرج اصفهانی ، حاکم نیشا پوری شافعی ، مقریزی شافعی اپنی بعض کتا بول میں (۲) ، ابن صباغ مالکی شبلنجی شافعی (۳) ، میر محمد بن سید بر بان مقریزی شافعی اپنی بعض کتا بول میں (۲) ، ابن صباغ مالکی شبلنجی شافعی (۳) ، میر محمد بن سید بر بان الدین میر خواند شافعی (۵) ما فیاث الدین شافعی خواند امیر وعباس بن علی مکی شافعی (۵) صاف صاف لفظوں میں مامون کوامام رضاً کا قاتل مانے ہیں۔

ائن عظیم كبتام: مات على الرضا سمه المامون (٦)

امام رضاً مامون کے ذریعہ سم دینے سے شہیر ہو گئے۔

ابن حبان بستی شافعی لکھتا ہے:

مات على بن موسى بطوس من شربة سقاها اياها المامون فمات من ساعة\_(4)

علی بن موی الرضامامون کے ذریعہ ایک گھونٹ زہرنوش فرما کرفورا ہی شہید ہو گئے۔

اورووسري حَكَمُ لَكُعْتَابِ: قد سم من ماء الرمان واسقى قلبه المامون ـ (٨)

امام رضّا آ ب انگور ہے مسموم ہوئے اور بیرز ہران کو مامون نے دیا۔

(۱) الانساب، چ۳،ص۵۸\_

(٣) النقو والإسلامية جس٤٤ و٣٧\_

(m) نورالا بسار في مناقب آل بيت النبي الخار ، ص٣٢٣ و٣٢٠ \_

(۴) تاریخ روضة الصفاء، ج۳،ص۵۰

(۵) نزهة الجليس ومدية الاديبالانيس ص٥٠١\_

(۲) تاریخ طب، ص۲۴۲\_

(٨) كتاب المجر وهين ، ج٢، ص ١٠٤\_

#### صفدی شافعی کہتا ہے:

و آل امرہ مع المعامون الى ان سمه فى رمانه على ماقبل مداراة لبنى العباس۔(1) آخر كار نتيجه امام رضاً مامون كساتھ بيہوا كه آپ كو مامون نے انگور بيس زہر ديديا تا كه بنى عباس كى خوشنودى حاصل كرسكے۔

ابوالفرج اصفهانی لکھتاہے:

كان المامون عقد له على العهد من بعد ه ، ثم دس اليه في ما ذكر بعد ذالك سماً فمات منه\_(٢)

علی بن موی الرضا کو مامون نے اپناولی عہد بنایا پھر جیسا کہ کہاجا تا ہے کہ زہر دیدیا کہ جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔

#### لفظشهادت

یہ بھی قابل ذکر ہے کہ حاکم نمیشا پوری شافعی ،ابن صباغ مالکی اور فضل بن روز بہان ججی اصفہانی حنفی نے حضرت امام رضا کی شہادت کوخو دلفظ شہادت ہی ہے تعبیر کیا ہے۔

حاکم نیشا پوری شافعی کہتا ہے:

استشهد علی بن موسی بسناباد من طوس---(۳) امام رضاً طوس کے ایک گاؤں سنابا دمیں شہید کردیے گئے۔

- (۱) الوافی بالوفیات، ج۲۲، ص ۲۵۱\_
  - (٢) مقاتل الطالبيين بص٥٥-٣٤\_
- (٣) سیراعلام النبلاء، ج٩،٩س ٣٣٩\_تھذیب التھذیب، ج٤،٩س ٣٣٩\_ دونوں نے تاریخ نیشا پور سے نقل کیا

ابن صباغ مالکی لکھتا ہے: استشہد علی بن موسی الرضا۔۔۔(۱)

امام رضًا شہید کردیے گئے۔

قصل بن روز بهان ججي حقى كمِتابِ:الامام القائم الثامن الشهيد بالسم في الغم\_\_(٢)

آ کھویں امام زہر دغائے شہید کردیے گئے۔

قاصنی بہجت آفندی امام رضاً کو صراحثاً شہید لکھتا ہے اور مامون کوامام کا قاتل مان کر کہتا ہے:

مامون، حضرت امام رضاً کے نشر علوم اورا نوار ہدایت سے ننگ آگیا، آخر کار آنخضرت کوز ہر دغا سے شہید کر دیا اوراپنے اس غدارانہ مل سے ثابت کر دیا کہ بھی بھی علم وجہل ، حق و باطل اور عدل وظلم ایک جگہ جمع نہیں ہو تکتے۔ (۳)

فليجها ورشحقيق

حضرت امام رضًا کی شہادت کا زہر دغاہے واقع ہونے کے متعلق مذکورہ شواہدو تاریخی واقعات کے علاوہ خودعقلاً بھی آپ کی وفات کو عادی وطبیعی طور پرتسلیم نہیں کیا جاسکتا چونکہ حضرت امام رضًا کے مامون کے ساتھ تاریخی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وہ امام گواپنے لیے اور اپنی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوں کر تا تھا اور ولی عہدی کا جال بھی کام نہ آسکا اور دوسری طرف آپ کو ولی عہد بنانے سے بنی عباس بھی ناراض متھ لہذا ان کی بھی ولجوئی کرنی تھی ، ہر تاریخ دان شخص یہ یقین کرلے گا کہ امام کی طبیعی و عادی وفات نہیں ہوئی ہے اور دوسری طرف کہ جو شخص قلیل النوم اور کشر الصوم ہووہ کیے اکور حدسے زیادہ کھا سکتا ہے کہ جس کے نتیج میں انتقال ہوجائے؟!۔

<sup>(</sup>١) الفصول المبهد في معرفة احوال الما تمه ص٢٦٣\_

<sup>(</sup>۲) وسيلة الخاوم الى المحد وم درشرح چبار ده معصوم بن ۲۲۳\_

<sup>(</sup>m) تشريح وحا كمه درتاريخ آل محمه من ۱۵۷-۱۵۹\_

بہرحال معتبر روایا<mark>ت اور اہل سنت کے اکثر مورخین کا اعتراف کدامام رضا زہر دعا ہے شہید</mark> ہوئے اور مامون آپ کے بارے میں دوہری حیال چاتا رہا،لہذااس میں کوئی شک وشبہہ کا مقام باقی نهيں رہ جاتا كەامام كى شہاوت نەجوئى جواور عادى وطبيعى طور پرانقال فرمايا ہو،لہذا بعض افراد كاشخصى تصور اور حقیقت ہے چٹم پوشی جیسے ابن خلدون مالکی (۱) اور احمد املین مصری شافعی (۲) کے نظریہ کا کو گی

اولاو

فخررازی شافعی کے بقول: حضرت امام رضا کے پانچ بیٹے کہ جن کے نام یہ ہیں امام ابوجعفر محمد تقی جسن علی جسین ہموی اورا یک بیٹی بنام فاطمة تھیں ۔اور تمام موزعین کا اتفاق ہے کہ آپ کی نسل فقط امام محمر تقی ہے۔(٣)

بعض مورخین نے امام رضا کی اولا دمیں صرف امام محرتقی اور حسین کا ذکر کیا ہے۔ ( m )

القربي،ج۳،ص١٦٥\_

<sup>(</sup>۱) تاریخ این فلدون، چیم بش ۳۸ ـ

<sup>(</sup>۲) حتیٰ الاسلام، ج ۱۳۹۳ س

<sup>(</sup>٣) الثجر ةالمباركة في انساب الطالبية من 22\_و يكھيے :العيم كمقيم لعتر ة النباءالعظيم من ٩ ٣٠ \_ بينا بيج المودة لذوي

<sup>(</sup>۴) جمحرة انساب العرب جس٦٢ \_

لیکن زرندی حنفی (م۷۵۷ھ) کہتا ہے:

والصحيح انه لم يلد له ذكر و لاانشى غير محمد بن على التقى و له عقب (۱) صحيح بيه بح كه حفزت امام رضًا كے حضرت امام محمد قع كعلاوه كوئى نه بيٹا تھا اور نه بيٹى ،اور آپ كى نسل امام محمد قع سے چلى ـ

سمعانی شافعی کہتا ہے: حضرت امام رضًا کی اولا دکورضوی کہا جاتا ہے۔ (۲)

ልልልልል ልልል \$ \$

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> معارج الوصول الى معرفة فقل آل الرسول والبتول ، ٩٩ او ١٠ ١٠

 <sup>(</sup>۲) الانساب، جسم، ص ۷۵ ویکھیے: اللباب فی تھذیب الاساء، ج۲، ص ۳۰ رئب اللباب فی تحریر الانساب، جا، ص ۳۵ سے۔

دوسراحصه \_\_\_\_\_

شخصيت

\_\_\_\_\_

Administrative Statistical Vision Miles and Miles



# اہل سنت کی نظر میں علم حدیث ور جال کے اعتبار سے حضرت امام رضاً کی حیثیت ومقام

حضرت امام رضاً کا مقام مذہب شیعہ کے عقیدے میں اس بات سے کہیں بلندو بالا ہے کہ علم عدیث ورجال کے اعتبارے آپ کی حیثیت کے سلسلے میں گفتگو کی جائے چونکہ آپ رسول اکرم کے آٹھویں معصوم جانشین ہیں اور ججت اللی ہیں لہذا آپ کا کلام خود حدیث اور ججت ہے الیکن اہل سنت کی نظر میں آپ رجال حدیث کے طبقات کے اعتبارے اہل مدینہ کے تابعین میں سے ہیں اور آٹھویں طبقے میں تیار کیا ہے۔ (۱)

حضرت امام رضاً کی علمی وحدیثی حیثیت اہل سنت کی نظر میں اس طرح ہے کہ ذہبی شافعی کے بقول صحاح ستہ میں سے فقط تر مذی ، ابو داؤ داور ابن ماجہ (۳) نے اپنی سنن میں مباحث ز کا ۃ وامیمان وغیرہ میں حضرت امام رضاً ہے روایات نقل کی ہیں۔ (۴)

-----

<sup>(1)</sup> تذكرة الخواص من الامة بذكر خصائص الآئمة ،ص٣١٥\_

<sup>(</sup>۲) تقریب التھذیب ،ج۲،ص ۴۵۔ بیواضح رہے کہ بیا ختلاف ان معیار کی وجہ سے کہ جواہل سنت کے یہال معتبر ہیں۔تقریب التھذیب ،ج۱،ص۵۔

<sup>(</sup>۳) سنن ابن ماجه، جهاب ۲۶، ۲۵۵\_

<sup>(</sup>۴) تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام (حوادث ۲۰۱ تا ۲۱۰) ، ج۹، ش ۳۸۷\_ واضح رہے کہ موجود دسٹن تر ندی وسنن ابودا وَ دبیں امام رضا ہے کوئی حدیث نظر نہیں آئی۔

#### مزی شافعی لکھتاہے:

امام رضاً نے اپنے بزرگوں سے جیسے آپ کے آباء واجداد مانندموی ابن جعفر ،اساعیل، اسحاق،عبدالله،علی ،اولا دجعفر،عبدالرحمٰن ابن الی الموالی وغیرہ نے نقل احادیث کی ہیں اور بہت ہے ا فرا د جیسے ابوصلت عبدالسلام ہر وی ، احمد عا مرطائی ،عبداللہ بن عباس قز وینی ، آ وم بن ابی ایاس ، احمد بن حنبل مجمد بن رافع ،نصر بن على هضمي يأجهني ،خالد بن احمد ذهلي ،اسحاق بن را بهوييه،ا بوز رعدرا زي مجمد بن اسلم طوی وغیرہ نے آپ سے روایات اخذ وُقل کی ہیں۔(۱)

ابن حبان بستی شافعی حصرت امام رضا آپ کے خاندان پاک کی تمجید وتعریف کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کی احادیث معتبر ہیں ،اس کی عین عبارت بیہ:

على بن موسى الرضا ابو الحسن من سادات اهل البيت و عقلائهم و حلة الهاشميين و نبلائهم يحب ان يعتبر حديثه اذاروي عنه\_\_\_(٢)

حضرت ابوالحسن علی بن موی الرضا ،اہل ہیت کے بزرگان وعقلا ءاور ہاشمی خاندان کے بزرگوں اورشر فاءمیں سے ہیں، جب ان ہے کوئی روایت نقل ہوتو اس پراعتبار کرنا واجب ہے۔

حاکم نیشا پوری شافعی بھی امام کی علمی و حدیثی حیثیت کے بارے لکھتا ہے کہ اہل حدیث کے بزرگول نے آپ سے روایات نقل کی ہیں:

(۱) تهذيب الكمال في اساءالرجال، جـ ۱۳٫۳ م. يكيجيه : تاريخ الاسلام ووفيات المشاجير والإعلام (حواوث ٢١٠١١)، ج ٩٩س ٢٥ سيراعلام النياء، ج ٩٩س ٢٨٨ - ٢٨٨ ـ

(۲) كتاب الثقات، ج٨، ٣٥ ٢٥٦ ما بن حبان بستى كي عبارت كا بقيه بيه بيه اذا روى عدمه غير او لاده و شيعته وابسى الصلت محاصة - "محضرت امام رضاے ان کی اولا روشیعه اورخصوصاً ابوصلت ہروی کےعلاوہ کوئی اور روایت نقل کرے تو معتبر ہے جب کیا تخضرت سے ان کےعلاوہ کسی اور نے کوئی روایت نقل ہی نہیں کی ہے۔

روی عنه آئمة الحديث ، آدم بن ابي اياس و نصر بن على الحهني و محمد بن القشيري و غيرهم ---(1) آئم حديث في آپ سروايات الله كي بين جيسي آدم بن الياس و نصر بن على الجعنى اور محد بن القشير كي وغيره-

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت ہے افراد جیسے ابراہیم بن ابی مکرم جعفری، ابراہیم بن داؤد یعقوبی، ابراہیم بن موی ،احمد بن حسن کوئی اسیدی، اساعیل بن ھام بھری، تلج بن ابی تلج یعقوبی، جعفر بن ابراہیم حضری، جعفر بن سہل، جعفر بن شریک، حسن بن ابراہیم کوئی ، وعبل خزاعی، عبدالسلام بن صالح، احمد بن علی رقی ، داؤد بن سلمان جرجانی وغیرہ کو حضرت امام رضا کے اصحاب وروات میں ہے شار کیا گیا ہے ۔لیکن ان حضرات کے شیعہ ہونے کی وجہ سے یا امام رضا ہے بہت زیادہ گرے تعلقات و روابط کی بنیاد پر یا بچھالی احادیث کے قبل کرنے کے سبب کہ جو ند ہب شیعہ کے حق میں اور دوسروں کے خلاف ہیں، اہل سنت نے ان حضرات نے قبل شد وروایات کوضعیف جانا ہے۔ (۲)

## حضرت امام رضًا حضرت پنجمبرا کرمؓ کے کلام مبارک میں

روى عن موسى الكاظم انه قال: رأيت رسول الله و امير المؤمنين على معه فقال : يـا مـوسـى ! ابنك ينظر بنور الله ، عز وجل ، و ينطق بالحكمة ، يصيب و لايخطى ، يعلم ولا يجهل قد ملئ علماً و حكماً ـ (٣)

<sup>(</sup>١) تھذيب النھذيب، ج ٤، ص ٣٣٩، نقل از تاريخ نيشا پور

<sup>(</sup>۲) ان تمام حضرات کے حالات اہل سنت کی رجالی کتب جیسے لسان المیز ان ،الکامل فی ضعفاء الرجال ،الگاشف فی معرفة من لدرولية فی الکتب السة والمغنی فی الضعفاء میں مذکور ہیں اور ان کے ضعیف ہونے کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ (۳) شواہد الدبو ق ، ص ۳۸۹-۳۹۳ تاریخ روضة الصفاء ، ج۳ ، ص ۳۹ سام تاریخ صبیب السیر فی اخبار افراد بشر ، ج۳ ، ص ۸۸ سیا کے سام دة لذوی القربی ، ج۳ ، ص ۱۲۵۔

حضرت امام موی کاظم ہے روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا: بیں نے حضرت رسول اکرم اور ان کے ساتھ امیر المؤمنین علی کوخواب میں دیکھا کہ وہ فرمار ہے ہیں: اے موی آپ کا بیٹا نور خدا ہے دیکھا کہ وہ فرمار ہے ہیں: اے موی آپ کا بیٹا نور خدا سے دیکھا کہ وہ ناہے ہے دیکھا کہ وہ ناہے ہوگی ، عالم ودانا ہے جہل اس سے بہت دور ہے اور وہ علم و حکمت سے سرشار ہے۔

# حضرت امام رضًا اہل سنت کے بیانات واقوال میں

#### دوسرى صدى

ا- حسن بن مانی معروف بدا بونواس (۱۹۶ه):

ایک روز ابونواس کے کچھ دوستوں نے اس سے کہا کہ توا تنابر اشاعر ہے، بے باک و بے تکلف شعر کہتا ہے ہر چیز کے بارے میں تو نے شعر کہے ہیں حتی شراب خواری کے بارے میں ، حالا نکہ تو حضرت امام رضا کا ہم عصر ہے ان کے بارے میں کوئی شعر نہیں کہا!

ابونواس نے جواب دیا: خدا کی قشم ان کی شاُ ن میں میراشعر نہ کہنا خودان کی بزرگواری کی وجہ سے ہے چونکہ میری دہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اتن عظیم شخصیت کے بارے میں شعرکہوں ،لیکن پھر پچھ ہی دیر کے بعد حضرت امام رضا کے متعلق اس طرح اشعار کے:

قيل لي: انت احسن الناس طرا في فنون من المقال(الكلام) النبيه لك جند من القريض (حيد)مديح يثمر الدر في يدى مجتنيه فعلام تركت مدح ابن موسى و الحصال التي تجمعن فيه قلت: لا استطیع مدح امام کان جبرئیل حادما لابیه(۱) ان اشعار کافاری زبان میں اس طرح ترجمه کیا گیا ہے۔

یگانه عصر در شعر و سخنور که ریزی از سخن در دست گوهر علی موسی الرضا پور پیمبر که بابش را بدی جبریل چاکر که هست اوصاف او از مدح بر تر(۲) کسی گفتا به من: ای آن که هستی تورا باشد چنان قدرت به گفتار چرا لب بسته ای از مدح مولا بگفتم: کی تواند مدح آن کس بیان و شعر کوته شد ز وصفش

کسی نے مجھ ہے کہا کہ تو شعر وخن میں بگانہ ُروزگار ہے کہ جب تیرے لب کھلتے ہیں تو گوہر جھرتے ہیں تو پھر کیوں آل پنجبر طفرت علی بن موی الرضا کی مدح میں اپنی زبان کو بند کئے ہوئے ہے؟ میں نے کہا کہ آنخضرت کی مدح سرائی کون کرسکتا ہے کہ جن کا دربان ونوکر جبر کیل ہو، ان کی توصیف میں بخن وشعرکوتا ہ ہیں چونکہ ان کے اوصاف، مدح وثناء سے بلندوبالا ہیں۔

سیدعباس می حینی شافعی الل سنت کامشہورادیب ہے وہ ان اشعار کو تبجب کی نگاہوں ہے دیکھتا ہےاور کہتا ہے: لا شك ان خاطم هذا العقد الحوهر یغفر الله مانقدم من ذنبه و ماتا حر۔ (٣) ہے شک خداوندعالم ان بے بہااشعار کے کہنے والے کے گذشتہ وآ کندہ گناہ معاف فرمادیگا۔

<sup>(</sup>۱) المنتظم في تواريخ المملوك والامم، ج٢ بص ١٣٥ ـ تذكرة الخواص من الامنة بذكر خصائص الآئمة بص ٣٣١ ـ وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ، ج٣ بص • ٣٠ ـ تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير والاعلام (حوادث ٢٠١ تا ٢٠٠) ، ج٩، ص ٢١١ ـ مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتمر من حوادث الزمان ، ج٢، ص اا ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ج٢ بص ٢٢٠ ـ الآئمة الاثناعش ، ص ٩٨ ـ اخبار الدول ، ص ١١٨ ـ

<sup>(</sup>۲) شاعر:احد خوش نولیں \_ دیکھیے بمنتھی لاآ مال ، ج ۳۳ بص ۱۶۱۹–۱۶۲۰ \_ انتشارات دلیل ما \_ (۳) نزهة الجلیس ومدیة الا دیب الانیس بص ۱۰۵ \_

## حاکم نیشا پوری شافعی کابیان ہے:

ایک روز ابونواس اپ گھرے باہر نکلااس نے دیکھا کہ ایک سواری اس کے ساتھ ساتھ کھے فاصلے پرچل رہی ہے لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، ابونواس نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس سے کہا گیا کہ وہ علی بن موی الرضا ہیں۔ ابونواس نے فوراشوق و ذوق کے ساتھ آ مخضرت کی ھاک نہیں میں سیٹھ کھے: اذا ابصر تک العین من بعد غایة و عارض فیك الشك اثبتك القلب میں سیٹھ کے: اذا ابصر تک العین من بعد غایة و عارض فیك الشك اثبتك القلب و لو ان قوما مموك لقادهم نسیمک حتی یستدل به الرکب (۱) جس وقت دور سے آسموك لقادهم نیروانور کی زیارت کریں تو شک ہوتا ہے لیکن ول آپ کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، جو کوئی بھی انسان آپ کو اپنا امام ور ہیر مان لے اور آپ کا وجود مبارک کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، جو کوئی بھی انسان آپ کو اپنا امام ور ہیر مان لے اور آپ کا وجود مبارک کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، جو کوئی بھی انسان آپ کو اپنا امام و رہیر مان لے اور آپ کا وجود مبارک کی رہیر کی کرے تو وہ یقینا نجات یا فتہ ہے۔

منقول ہے کہ ایک روز ابونواس مامون کے پاس سے آیا،امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی:اے فرزندرسول میں نے کچھ شعر آپ کی هاً ن میں کہے ہیں، چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو سناؤں، امام نے فرمایا: پڑھیں،ابونواس نے اس طرح اشعار پڑھے:

مطهرون نقيات حيوبهم تحرى الصلاة عليهم اينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر الله لما يرى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم ايها البشر فانتم الملأ الاعلى و عندكم علم الكتاب و ما جائت به السور(٢)

(1) فرائدالسمطين في فضائل الرتضي والبتول والسبطين ، ج٢ يص٢٠٢، ح٢٨، بنقل از تاريخ نيشا يور\_

<sup>(</sup>۲) انتيم لمقيم لعترة النباءالعظيم ،ص٣٩٦\_وفيات الاعيان دانباءايناءالزمان ، ج٣٠ص ١٧٦\_فرا كداممطين في فضائل المرتضى والبتول والسطين ،ج٢٠،ص ٢٠٠، ح٠ ٨٨\_الوافي بالوفيات ،ج٢٢،ص ٢٥٠\_

وہ حضرات پاک و پاکیزہ اور پاک دامن ہیں جہاں کہیں بھی ان کا ذکر خیر ہوان پر درودووسلوات شار ہوتیں ہیں ، اور جوکوئی بھی خاندان علوی سے نہ ہوتو اس کے اسلاف میں کوئی قابل افتخار بات نہیں ہے ، جب خداوندعالم نے نیک واجھے افراد کوخلق کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کے خاندان کا انتخاب فر مایا ، آپ اس بلند و بالا مقام پر فائز ہیں کہ تمام کتاب اور تمام قرآنی سوروں کاعلم آپ کے پاس ہے۔ حضرت امام رضانے ابونو اس سے میاشعار سن کراس کی تشویق فر مائی اور تین سودیناراس کوعطا فر مائی اور تین سودیناراس کوعطا فرمائے۔ (۱)

#### تيسرى صدى

۲- محد بن عمر واقدى (۲۰۷ه):

وكان ثقة ينفتي بمسحد رسول الله وهو ابن نيف و عشرين سنة وهو من الطبقة الثامنة من التابعين اهل المدينه ــ (٢)

على ابن موى الرضا قابل اطمينان وثقة تصآپ كى عمر٢٣ سال كى تھى كه آپ مىجدرسول بيس بيشے كرلوگول كوفتوے ديتے تھے، آپ اہل مدينہ كے تا بعين بيس ہے آٹھويں طبقے بيس شار ہوتے ہيں۔ ٣- حسن بن مہل (٢١٥ھ):

قد جعل (المامون) على بن موسى ولى عهده من بعد ه وانه نظر في بني العباس و بني على فلم يحد افضل ولااورع ولا اعلم منه\_\_\_(٣)

<sup>(</sup>۱) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢،ص ٢٠١، ح ٣٨٠ الانتحاف بحب .

الاشراف بص ١٣٠٠ و٣٢١ \_احسن القصص ، ج٣٧ بص ٢٩٠ \_

<sup>(</sup>٢) تذكرة الخواص من الامة بذكر خصائص الآئمة عص١٩٥-

<sup>(</sup>m) تاريخ ألملوك والامم، ج ٥،ص ١٣٨\_ تجارب الامم، ج ٣٠،ص ١٣٧٨ الكامل في الناريخ، جهم، ص١٦١\_

مامون نے حضرت علی ابن موئ کواپنا ولی عہد بنایا اس نے بنی عباس واولا دعلیٰ میں آپ سے زیاده پر ہیز گارومتقی ،افضل واعلی اور عالم وداناکسی کونہیں پایا۔

٣- مامون عباسي (١١٨ه):

حضرت امام رضّا کا قاتل مامون آپ کے بارے میں اپنے وزیرفضل بن سہل سے مخاطب ہو کر كتاب: وما اعلم احد افضل من هذا الرحل (١)

میں نے کسی کو بھی اس شخص (امام رضاً) سے زیادہ عالم نہیں یایا۔

۵- عبدالجبار بن سعيد (۲۲۹ه):

جس وقت ولایت عهدی کوز بردی حضرت امام رضاً کے حوالے کیا گیا ای سال عبدالجبار بن سعیدمدینه گیااوراس نے تاریخ کے اس مہم ترین واقعہ کے بارے میں اس طرح کہا:

ولى عهد المسلمين على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب.

كيم رية عركبا: سنة آبائهم ماهم هم خير من يشرب صوب الغمام (٢)

آپ کے چھآ باءواجدادوہ بزرگ ہتیاں ہیں جن کا شرف بیہ کے کہوہ ہراس سے کہ جس نے آ سانی پانی نوش فرمایا، افضل و بهتر ہیں ( گویا نبیوں سے افضل ہیں )۔

موصلی شافعی اس شعر کے بارے میں کہتا ہے :ولله در القائل۔ (٣) خدا کی فتم کیا خوب شعر کہا

(۱) مقاتل الطالبيين بص٢٠٠٧\_

(۲) نئز الدرر، جا ہس۳۳ تھڈیب الکمال فی اساءالرجال، ج۳۱ ہے ۴۰۹ سیاشعاراصل میں نابغہ ذیبانی کے ہیں عبدالجبار بن سعید نے ان کو پڑھا ہے۔ دیکھیے :انقیم المقیم لعتر ۃ النباءالعظیم ہے ۳۹۳۔

(٣) انتيم كمقيم لعزرة النباء العظيم بص٣٩٣\_

۲- ابوصلت بروی (۱) (۲۳۲ه):

بدخشى مندى حنفى ابوصلت بروايت نقل كرتے موئے كہتا ہے:

ما رأیت اعلم من علی بن موسی الرضاو لا رأه عالم الا شهد له به مثل شهادتی۔(۲) میں نے کس شخص کو بھی حضرت امام علی بن موسی الرضاً ہے زیادہ عالم ودانا نہیں دیکھااور جوعالم و

وانشمند بھی حضرت کود کھتاوہ یمی کہتا کہ جومیں نے کہاہے۔

۷- ابراجیم بن عباس صولی (۳۴۳ھ):

جس وقت مامون نے حضرت امام رضاً پر ولایت عہدی تحمیل کی تب ابراہیم بن عباس مبار کبادی کے لیےامام کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا:

ازالت عزاء القلب بعد التجلد مصارع او لادالنبي محمد (٣)

حضرت امام رضاً کوولایت عبدی کاعطا ہونا گویا اہل ہیت طاہرین کے تمام مصائب وآلام کو ہر طرف کردیا گیا ہے۔اوراسی طرح حضرت امام رضاً کے فراق وجدائی میں اس طرح کہا:

ان الرزية يابن موسى لم تدع في العين بعد ك للمصائب مدمعا

والصبر يحمد في المواطن كلها والصبر ان نبكي عليك و نجزعا (٣)

ا نے فرزندموی آپ کی جدائی ہے بڑھ کر کوئی جدائی ومصیبت نہیں ہے کہ جو ہمارے اشکول کو جاری کر سکے اگر چے صبر ہر حال میں بہتر ہے لیکن آپ پر گریدوزاری کرنا ہی صبرو فلکیسائی ہے۔

(۱) ابوصلت ہروی اہل سنت کی نظر میں تن فد ب ہاس کی تفصیل تیسر سے حصد میں آ گے گا۔

(٢) مفتاح النجافي مناقب آل عباء بص ٩ سا\_

(٣) الاغاني،ج٠١،٩٣٠\_

(٣) نضاية الارب في فنون الادب، ج٥٩ هـ ١٦٩ ـ

اسی طرح اس نے حضرت امام رضّا کے خاندان پاک کے بارے میں اشعار کہے:

الاان حير الناس نفسا و والدا ورهطا و احداد على المعظم

اتتنا به العلم و الحلم ثامنا اماما يؤدي حجة الله تكتم(١)

آگاہ ہوجاؤ کہ تمام انسانوں ہے بہتر وافضل علی بن موتی اوران کے آباء واجداد طاہرین ہیں، آپ کے ذریعیہ نمیں علم ودانش اورحلم نصیب ہوا کہ آپ آٹھویں امام ہیں کہ جوفنی و پوشیدہ ججت الٰہی کو بیان فرماتے ہیں۔

٨- ابوزرعه خبلی (٢٦١هه)و محد بن اسلم طوی (٢٣٢ه):

حضرت امام رضاً جس وفت نیشا پورکی سرز مین میں وار د ہوئے اس دوران میددو ہز رگوار وعلماء اہل سنت و ہاں موجود تضانہوں نے امام کواس طرح خطاب کیا:

ابها السبد الحليل! ابن السادة الآئمة ! بحق آبائك الطاهرين و اسلافك الاكرمين ابها السبد الحليل! ابن السادة الآئمة ! بحق آبائك عن حدك نذكرك به \_\_\_(٢) الاما اريتنا و جهك الميمون و رويت لنا حديثا عن آبائك عن حدك نذكرك به \_\_\_(٢) السرور والامقام! الع بزرگوارآ تمر كفرزند! آپ كوآپ كے پاك و پاكيزه آباء اور مكرم اجداد كے حق كا واسطه اپنے تو رائی چرے كى جميں زيارت كرادي اورا پنے آباء و آجداد كے سلسلے به كوئى حديث بهارے ليے بيان فرمائيل كرچس كے ذريع بهم آپ كويا دكرتے رہيں۔

<sup>(1)</sup> معارج الوصول الى معرفة فقل آل الرسول والبتول بص ١٦٠\_

<sup>(</sup>٢) الفصول المهميه في معرفة احوال الآئمه بص٣٣٣ \_الصواعق المحرقة ، ج٢ بس٩٥ \_ اخبار الدول بص١٥١ \_ ينائيج المهرة إذ ، ي القرل سر٣٣ مص ١٤٨ في الإيسان في مناقر سرال سرائيل المؤس و ١٣٠٧ مين ما في المافية

المودة لذوى القربي ، ج٣٠مس ١٦٨\_نورالا بصار في مناقب آل بيت النبي المختار، ص٢٣٦\_اسرار الشريعة يا الفتح الرباني والفيض الرحماني،ص٢٢٣-٢٢٣\_الاعتصام بحبل الاسلام،ص٢٠٥، بنقل از تاريخ نبيثا بيور\_

9- احدین یکی بلاؤری (۹ ۱۳۵ ھ):

جس وفت حضرت امام رضًا كي ايك فرزندار جمند كا انقال بوا تو بلا ذرى اظهار تسليت وتعزيت كي ليج آپ كى خدمت ميں حاضر بموااور كها: انت تحل عن وصفنا و نحن نقصر عن عظنك و فى علمك ما كفاك و فى لواب الله ما عزاك - (1)

آپ کامقام ومرتبداس ہے کہیں بلند و بالا ہے کہ ہم آپ کی تعریف وتو صیف کریں اور ہم آپ کی نصیحتوں کے بختاج میں آپ کے پاس و وعلم ہے کہ جس کے ذریعہ آپ کوخدانے ہر چیز ہے مستغنی کر دیا ہے اور خداوند ہی آپ کو تعزیت عطافر مائے گا۔

۱۰- عباس بن محد بن صول:

ابراہیم بن عباس کہتا ہے: میں نے عباس بن محمد بن صول سے سنا کہ جوامام رضاً کا ہم عصر تھا آنخضرت کے بارے میں اس طرح کہتا تھا:

ما سئل الرضاعن شئ الاعلمه و لا رأيت اعلم منه بما كان في الزمان الى وقت عصره ، وكان المأمون يمتحنه بالسوال عن كل شئ فيحيبه الحواب الشافي ، وكان قليل النوم ، كثير الصوم لايفوته صيام ثلاثة ايام في كل شهر و يقول : ذالك صيام الدهر \_ وكان كثير المعروف و الصدقه سراً ، واكثر ما يكون ذالك منه في الليالي المظلمة ، وكان جلوسه في الصيف على حصير و في الشتاء على مسح \_(٢)

<sup>(</sup>١) خالية الارب في فنون الادب، ج٥، ١٩٨ -

<sup>(</sup>۲) الفصول المبمد فی معرفة احوال الآئمه، ص ۲۳۱ نورالا بصار فی مناقب آل بیت النبی المخار، ص ۲۳۶-۲۳۵۔ البته بعض کتب میں یہ الفاظ ابراہیم بن عباس نے نقل ہوئے ہیں نہ کدعباس سے ۔ دیکھیے: الا تحاف بحب الاشراف بس ۳۳۸ احسن القصص ، ج ۲۸ بس ۲۸۹۔

حضرت امام رضاً ہے جو پچھ بھی سوال ہوتا تھا آپ اس کا تسلی بخش جواب مرحمت فرماتے ،
میں نے دنیا میں آئ تک ان سے زیادہ عالم نہیں دیکھا ، مامون طرح طرح کے سوالات کے ذریعہ
آ مخضرت کی آ زمائش کرتا لیکن آپ بااطمینان خاطر تسلی بخش جواب عطا فرماتے ۔ آ مخضرت بہت کم
سوتے اور بہت زیادہ روز سے رکھتے تھے ، بھی بھی آپ کے ہر مہینے کے تین روز سے ترک نہیں ہوتے
اور فرماتے یہ تین دن کے روز ہے ایک سال کے روزوں کے برابر اواب رکھتے ہیں ، آپ بہت زیادہ
کار خیرانجام دیتے خاموثی سے صدقات عطا فرماتے اور اکثر و بیشتر یہ صدقات رات کی تار کی میں
انجام پاتے ، گرمیوں میں آپ کا بستر چٹائی و صیراور سردیوں میں کھال و چرم ہوتی تھی ۔

اا - نونلی:

آ تخصر ت کیم عصر شاعر توقلی نے آپ کی مدح بیں اس طرح اشعار کے ہیں:

رأیت الشیب مکروها و فیه و قار لاتلیق به الذنوب
اذا رکب الذنوب الحومشیب فما احدیقول متی یتوب
و داء الغانیات بیاض رأسی و من مد البقاء له یشیب
سأصحبه بتقوی الله حتی یفرق بیننا الاحل القریب(۱)

میں بڑھا ہے اور محاس کی سفیدی کو ناپیند کرتا ہوں جب کداس دوارن وہ وقار ہوتا ہے کہ جو گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔ جب کوئی بوڑھا اور محاس سفید کی گناہ کا مرتکب ہوتو اس کو بھی بھی تو ہد کی امید نہیں کرنی چا ہے، غناء اور ترنم سے پڑھنا میر سے سرومحاسن کی سفیدی ہواور جس کی عمر طولانی ہوجائے اس کے بال سفید ہو ہی جاتے ہیں لہذا میں جب تک بھی زندہ ہوں حضرت امام رضا کی خدمت میں زندگی گذاروں گا۔

<sup>(</sup>۱) الوافی بالوفیات، ج۲۲، ص ۲۵۱\_

# چوتھی صدی

۱۳- ابوبکر بن خریمة شافعی (۱۱۳ه) اورابوطی ثقفی شافعی (۳۲۸ه):
 حاکم نیشا بوری شافعی کابیان ہے:

"سمعت محمد بن المؤمل بن حسن بن عيسى يقول: خرجنا مع امام اهل الحديث ابى بكر بن خزيمة و عديله ابى على الثقفى مع حماعة من مشايخنا ، وهم اذذالك متوافرون الني زيارة قبر على بن موسى الرضا بطوس ، قال: فرأيت من تعظيمه (ابن حزيمه) لتلك البقعة و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحيرنا"-(1)

حاکم کابیان ہے کہ میں نے محمد بن مؤمل ہے سنا، وہ کہتا ہے کہ ہم ایک روز اہل حدیث کے امام ابو بکر بن خزیمہ وابوعلی ثقفی اور دیگر اپنے اسامید و ہزرگوں کے ہمراہ حضرت امام علی رضا کے مرقد مبارک پرزیارت کے لیے گئے، وہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے طوس بہت زیادہ جاتے تھے۔

محمد بن مؤمل کا بیان ہے کہ ابن خزیمہ کا حضرت رضا کی قبر مبارک پر گریپروز اری ،توسل ،احتر ام اور تواضع اس قدر زیادہ تھا کہ ہم سب لوگ تعجب وجیرت میں پڑے ہوئے تھے۔

اس سے بھی زیادہ جیرت انگیز راوی کا بیہ جملہ ہے کہ جو مذکورہ روایت کانشلسل و بقیہ ہے لیکن افسول کہ بہت ہے مؤرخین ومحدثین نے اس کوفقل نہیں کیا ،راوی کا بیان ہے:

"'قالك بـمشهـد من عدة من آل السلطان و آل شاذان ابن نعيم و آل الشنقشين و بحضرة حماعة من العلوية من اهل نيسابور و هرات و طوس و سرحس ،

<sup>(</sup>۱) فرائد السمطين فى فضائل المرتضى والبنول والسبطين والآئمة من ذر يختم ، ج٢،٣ ،٩٨، ح22، يخد يب التحذيب، ج٤،ص٣٣٩، دونول نے تاریخ نيشا پورنے فل کيا ہے۔

رادی کہتا ہے کہ حضرت اما علی رضا کے مرقد مطہر پر ابن خزیمہ کا یہ گریہ وزاری اوراجتر ام بتواضع اور تخصیم ، سلطان کے خاندان کے حضورا ورخاندان شاذان وخاندان شنقشین نیز نیشا پور ، ہرات وسرخس کے شیعوں وعلو یوں کے سامنے انجام پایا اور سب نے ابن خزیمہ کی بیحر کات وسکنات کو کہ جواس نے حضرت امام رضا کے روضہ مبار کہ پر انجام دیں ، دیکھا اور ثبت و ضبط کیا ۔ ابن خزیمہ کی اس روش اور اس خضرت کی قبر مطہر کی زیارت سے تمام افراد بہت خوش ہوئے نیز امام العلماء کی اس روش پرخوشی اور اس خضرت کی قبر مول کے اور شکر خدا میں صدقات دیے۔ اور سب نے بیک زبان بیکھا کہ اگر بیکام (اہل بیت کی قبر ول کے سامنے گریہ وزار کی ، احترام و تواضع اور تعظیم ) سنت نہ ہوتا اور فضیلت نہ رکھتا تو بھی بھی این خزیمہ اس طرح انجام نہ دیے۔

۱۴- محدین یخی صولی (۳۵ میره):

احد بن کی نے شعبی نے قل کیا ہے:

ایک روز شعبی نے کہا: سب سے افضل و بہتر کون سا شعر ہے؟ تو اس کو جواب دیا گیا انصار کا اس معربہ جن میں میں انسان

جُنُّك بدر میں رجز: و بئر بدر اذیرد و حوههم حبریل تحت لواثنا و محمد

جس وفت صنادید قریش بدر کے کنوے کے نز دیک فکست کھا گئے اور جبریل وحضرت محد ً ہمارے پرچم کےسائے میں موجود تھے۔

<sup>(1)</sup> فرائد السمطين في فضائل الرتضلي واليتول والسبطين والآئمة من ذر يتهم ، ج٣ بس ١٩٨، ح ٢٧٥\_

محمدین یکی صولی نے مقام قضاوت میں جواب دیا بنہیں بلکہ ایونواس کا شعر کے جواس نے امام رضّا کی شاکن میں کہاہے (۱)۔ کہ جو پہلے گذر چکا ہے۔

محدین کی صولی نے حضرت امام رضا کی ولایت عبدی کے بارے میں اس طرح مدح سرائی

على حين اعطى الناس صفق اكفهم على بن موسى بالولاية والعهد فما كان فينا من ابي الضيم غيره كريم كفي باقي القول وفي الرد(٢)

جس وفت لوگ حضرت علی بن موی کے دست مبارک پر ولی عہدی کی بیعت کررہے تھے ہمارے درمیان ان سے بڑھ کرکوئی نہیں تھا کہ جو کریم النفس اور صبور و برد بار ہوتا وہی ہیں کہ جو ہر صاحب مال کواس کا مال اور صاحب حق کواس کاحق پلٹا دیتے ہیں۔

۱۵- علی بن حسین مسعودی شافعی (۱۳۳۷ھ):

قـلـم يـحـد فـي وقتـه احد افضل ولا احق بالامر من على بن موسى الرضا فبايع له بولاية العهد و ضرب اسمه على الدنانير و الدراهـمــ(٣)

مامون نے امرخلافت کے لیے اپنے زمانے میں حضرت علی بن موسی الرضاً ہے افضل و بہتر کسی کونہیں پایالہذا آپ کی ولی عہدی کے لیے لوگوں سے بیعت لی اور در هم ودینار پر آپ ہی کا اسم مبارک کندہ کرایا گیا۔

<sup>(</sup>۱) سيراعلام النبلاء، ج٩ بس ٣٨٨\_

<sup>(</sup>٢) اشعاراولا دالخلفاءوا خبارهم من كتاب الارواق من 🗝 ـ

 <sup>(</sup>٣) مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج٢، ص٣٣ \_ تاريخ مختصر الدول، ص١٣٣ \_ مراً ة الجنان وعبرة اليقطان في معرفة ما يعتمر من حوادث الزمان ، ج٢، ص٠١ \_

#### ۱۷- این حبان بستی شافعی (۳۵۴ھ):

"على بن موسى الرضا ابو الحسن من ساداة اهل البيت و عقلائهم و جلة الهاشميين و نبلائهم ، يحب ان يعتبر حديثه اذا روى عنه \_ \_ \_ قد زرته (قبره) مرارا كثيرة وما حلت بى شدة فى وقت مقامى بطوس فزرت قبر على موسى الرضا ،صلوات الله على حده و عليه ، و دعوت الله ازالتها عنى الا استحيب لى ، زالت عنى تلك الشدة و هذا شى حربته مرارا فو جدته كذالك \_اماتنا الله على محبة المصطفى و اهل بيته صلى الله عليه و عليهم احمعين "\_(۱)

حضرت ابواکس علی بن موی الرصّاء اہل بیت کے بزرگان وعقلاء اور ہاشمی خاندان کے بزرگوں و مشرفاء میں ہے ہیں، جب ان ہے کوئی روایت نقل ہوتو اس پراعتبار کرنا واجب ہے۔۔۔ میں نے کئی مرتبدان کی قبر مطہر کی زیارت کی ہے۔ اور شہر طوس میں میرے قیام کے دوران جب بھی بھی بچھ پر کوئی مشکل پڑی تو میں نے حضرت علی بن موی رضّا - آپ اور آپ کے جد بزرگوار پر خدا کا درودوسلام ہو۔ کی قبر پاک کی زیارت کی اور خدا و ندعا لم کی بارگاہ میں اپنی مشکل کے جلد پر رگوار پر خدا کا ورودوسلام ہو۔ کی قبر پاک کی زیارت کی اور خدا و ندعا لم کی بارگاہ میں اپنی مشکل کے جل کے لیے دعا ما گئی تو میری دعا مستجاب ہوگئی اور وہ مشکل حل ہوگئی ، یہ تجر بہ میں نے وہاں پر کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ خداوندعا لم ہمیں مجب رسول و آل رسول پر موت عطا کرے۔ اور خدا کا درودوسلام ہوگھروآل ہم پر ہے۔ خداوندعا لم ہمیں مجب رسول و آل رسول پر موت عطا کرے۔ اور خدا کا درودوسلام ہوگھروآل ہمیں بن احمر مبلمی (۱۳۸۰ھ):

و دہھی حضرت امام رضاً کی شخصیت اور نو قان کے بارے میں کہ جوطوں کا ایک شہر ہے لکھتا ہے:

. "وهمی من احمل مدن خراسان و اعمر ها و بظاهر مدینة نوقان قبر الامام علی بن موسی بن جعفر و به ایضاً قبر هارون الرشید و علی قبر علی بن موسی حصن

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) كتاب الثقات، ج٨، ٤٠ ١٥٥ ـ

و فيه قوم معتكفون \_\_ \_"\_(1)

خراسان کے شہرول میں ہے بزرگ ترین اور آباوترین شہرنو قان ہے ،شہرنو قان کے پیچھے حضرت امام علیّ بن موتیّ بن جعفتر کی قبر ہے اور و ہیں پر ہارون الرشید کی قبر بھی ہے۔حضرت علی بن موتیّ کی قبر پرایک ممارت ہے کہ جس میں لوگ اعتکاف بجالاتے ہیں۔

۱۸- محمد بن علی بن سبل شافعی (۱۸۴ه):

حاكم نيشا پورى كابيان ب:

"سمعت ابا الحسن محمد بن على بن سهل الفقيه يقول: ما عرض لى مهم من امر المدين والمدنيا ، فقصدت قبر الرضا لتلك الحاجة ، و دعوت عند القبر الاقضيت لى تلك الحماجة ، وفرج الله عنى ذالك المهم\_\_\_ وقد صارت الى هذه العادة ان احرج الى ذالك المشهد فى حميع ما يعرض لى ، فانه عندى محرب "\_(1)

میں نے ابوالحن محمد بن علی بن بہل فقیہ سے سنا، وہ کہتا ہے کہ مجھ کو جب بھی بھی کوئی دینی یا دنیوی مشکل پیش آئی میں نے اس حاجت کی طلب کے لیے حضرت علی رضا کی قبر مطہر کا ارادہ کیا اور آپ کی قبر کے قریب جا کر دعا کی وہ حاجت برآئی اور خداوند عالم نے میری وہ مہم ومشکل آسان کر دی ۔۔۔ یہ میری عادت بن چکی تھی کہ میں ہر مشکل مسئلہ میں آپ کی زیارت کے لیے جاتا اور حاجت طلب کرتا اور مید چیز میرے نزدیک تجرب شدہ ہے۔

۱۹- دارقطنی بغدادی شافعی (۳۸۵ه):

آ تخضرت كي هذأ ن وعظمت كواس طرح بيان كرتا ب:

<sup>(</sup>۱) الكتاب العزيزي مِن ١٥٥\_

 <sup>(</sup>۲) فرائد اسمطين في فضائل المرتضى واليتول والسبطين ، ج٢ بص ٢٢٠، ح٢٩ ٧ - ينقل از تاريخ غيشا يور ــ

فهو على بن موسى بن جعفرين محمد العلوى الحسيني ، ابو الحسن الرضا يروى عن ابيه موسى بن جعفر عن آبائه عن على ـ(١)

آ پ علی فرزندموی فرزند جعفر فرزندمجد علوی حینی ابوانحن رضامیں وہ اپنے والد بزرگوارموی بن جعفراوروہ اپنے آباء واجدادے کہ وہ علی این ابی طالب ہے روایات نقل فرماتے ہیں۔

# پانچویں صدی

۲۰- حاكم نيشا يوري شافعي (۴۰۵ ھ):

وہ مذہب شافعی کی عظیم ترین شخصیتوں میں سے ہے کہ جس نے اپنی عظیم کتاب تاریخ غیثا پور میں حضرت امام رضا کی شخصیت وعظمت کے بارے میں تحریر کیا ہے، اگر چہ آج کل میہ کتاب دستیاب نہیں ہے لیکن اٹل سنت کے ہزرگوں کا اس کتاب سے نقل روایت کرنا اور حاکم نیشا پوری کی روایات پر اعتا دکرنا خصوصاً حضرت امام رضا کے متعلق اس کتاب کی عظمت کو کسی حد تک محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ جو بنی شافعی نے اپنی کتاب فرا گذاہم مطین فی فضائل الرتضی والیتو ل السطین والآئمہ من ذریجھم

میں حضرت امام رضاً کے متعلق حاکم نیشا پوری کی بہت می روایات وواقعات کومحفوظ کیا ہے۔

ببر حال حاكم نيثا ايورى شافعي حضرت امام رضًا كي علمي شخصيت كي بار يمين اس طرح لكمتا جنو كان يفتى في مسجد رسول الله ، وهو ابن نيف و عشرين سنة ، روى عنه من آئمة الحديث ،آدم بن ابي اياس و نصر بن على الجهني و محمد بن رافع القشيري و غيرهم در)

<sup>(</sup>۱) المؤتلف والمختلف، ج٢ بش١١١٥\_

<sup>(</sup>٢) فرائد السمطين في فضائل الرتضى والبنول والسبطين والآئمة من ذر يتهم، ج٢،ص ١٩٩، ح٨٥، يحدّ يب التحذيب، ج٤،ص ٣٣٩\_

علی ابن موی الرضا کی عمر ہیں سال ہے او پر کی تھی کہ آپ مبجد رسول میں بیٹھ کرلوگوں کو فتو ہے دیتے تھے، آئمہ حدیث نے آپ ہے روایات فقل کی ہیں جیسے آ دم بن ابی ایاس ونصر بن علی الجھنی اور محمہ بن القشیر کی وغیرہ ۔۔۔

حفزت امام رضاً کے سلسلہ نب کی عظمت وتجلیل کرتے ہوئے کہ آپ آل رسول میں سے ہیں اس طرح بیان کرتا ہے:

ومن اجل فيضيلة لنسب على بن موسى الرضا انه من ذرية حير البشر محمد المصطفى ــ(۱)

حضرت علی بن موی الرضائے نسب کی ایک عظیم فضیلت بیہے کہ آپ افضل الناس وخیرالبشر حضرت محرمصطفیؓ کی ذریت پاک میں ہے ہیں۔

حاکم نیشا پوری شافعی کہتا ہے:

'وقد عرفني الله من كرامات التربة حير كرامة ، منها: اني كنت متقرساً لا اتحرك الابحهد فحرجت وزرت و انصرفت الى نوقان بخفين من كرابيس ، فاصبحت من الغد بنوقان و قد ذهب ذالك الوجع وا نصرفت سالماً الى نيسابور"-(٢)

خداوندعالم نے مجھے اس تربت اقد س اور قبر مطہر کی گئی کرامات دکھا کیں جن میں ہے ایک سے ہے کہ جب میں جوڑوں کی خشکی و درد میں مبتلا ہوا اور بڑی مشکل سے چاتا پھرتا تھا تو گھر سے باہر آیا اور حضرت کی قبر پاک کی زیارت کی اور کرا ہیں کے جوتے پہن کر پاپیادہ نوقان پہنچارات وہیں گذاری صبح مودار ہوئی تو میرا تمام دروختم ہو چکا تھا اور میں صبح و تندرست نیشا پورواپس آیا۔

<sup>(1)</sup> فرائدالسمطين في فضائل الرتضي والبتول والسبطين والآئمة من ذريتهم ،ج٢٠٣. ٣٠١ ، ٢٨٥\_

<sup>(</sup>٢) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والبنول والسبطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢٦،ص ٢٢٠، ح٢٩٧\_

حاکم نمیٹا پوری شافعی اپنے مذکورہ کلام کی تائید اور شاہد کے طور پر پچھے دیگر اہل سنت کے اعترافات کو بھی نقل کرتا ہے کہ جو حضرت امام رضا کے روضہ منورہ سے شفا پاچکے ہیں کہ جن میں سے چند کی طرف ہم بھی اشارہ کریں گے۔

ایک- مصری زائر بنام حمزه:

حاکم نیشا پوری اپنی اسناد کے ساتھ نقل کرتا ہے: ''حمز ہ حضرت امام رضا کے مرقد مطہر کی زیارت کے لیے مصرے آیا تھا اور آنخضرت کی کرامات معنوی پراعتقا در کھتا تھا'' یہ واقعہ تفصیلاً اسی کتاب کے حصہ زیارت میں نقل کیا جائے گا۔

دو- محمد بن قاسم شافعی:

وہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جوحفرت امام رضا کی قبر مطہر کی زیارت کے منکر ہیں لیکن بعد میں اس کے ساتھ ایک وجہ سے وہ اپنے اس باطل عقیدے سے پلٹا اور آنخضرت کی قبر کا زائر بن گیا اس طرح زائر بنا کہ اس زمانے کے سفر کی مشکلات کے باوجود ہر سال دو مرتبہ آنخضرت کے دوضہ منورہ کی زیارت کے لیے آتا تھا۔ (۱)

تين- فخرالدين اديب جندي شافعي:

وہ بھی حضرت امام رضاً کی قبر مطہر کا زائر اور آنخضرت کے روضہ مبارک سے شگفت آ ورمجحزات وکرامات کا شاہد ہے۔(۲)

حپار- ابوالنضر موذن نیشا پوری شافعی:

ابوالنضر موذن نیشا پوری شافعی ان لوگوں میں سے ہے کہ جس نے حضرت امام رضاً کی قبر شریف کی زیارت سے شفا پائی ہے۔(۳)

(۱)و(۲)و(۳) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين ،ج٢،ص ١٩٧٠، ٣٥٥ و٢ ١٣٨ وص١٦١، ١٩٦٦ و٣٩

يانچ- ايك نامعلوم شخص:

حاکم نیشا پوری حفزت امام رضاً کی قبر مبارک پر زیارت کے لیے آنے کے متعلق ایک اجنبی شخص کا عجیب وغریب واقعد فقل کرتا ہے کہ جس کی تفصیل حصہ زیارت میں آئے گی۔(۱)

چه- زیدفاری:

وہ لاعلاج مرض میں مبتلا تھا اور حضرت امام رضاً کے روضہ مبارک کی زیارت کی برکت سے شفایاب ہو گیا۔(۲)

سات- حموید بن علی:

وہ حضرت امام رضّا کی قبر مطہر کا زائر ، آنخضرت کے روضہ منورہ سے رونما ہونے والے مججزات وکرامات کا شاہداور آپ کی معنوی شخصیت کا معتقد ہے۔ (۳)

٣١- ابوالحسين بن ابي بكرشافعي:

حاکم نیشا پوری شافعی کہتا ہے:

"سمعت ابا الحسين بن ابى بكر الفقيه يقول: قد احاب الله لى في كل دعوة دعوته بها عند مشهد الرضا ، حتى الى دعوت الله (ان يرزقني ولداً)فرزقت ولداً بعد الاياس منه".(٣)

ابوالحسین بن ابی بکرفقیہ سے میں نے سنا اس نے کہا؛ میں نے خداوندعالم سے حضرت امام رضا کے جوار میں جو بھی دعا مانگی وہ ستجاب ہوئی یہاں تک کہ میں نے کافی مایوی کے بعد خداوندعالم سے بیٹے کی دعا کی تو خداوندعالم نے وہ بھی مستجاب فرمائی اور مجھ کونعت فرزند سے سرفراز فرمایا۔

<sup>(</sup>۱)و(۲) فرائدالسمطين في فضائل الرتضى والبتول وأسبطين ، ج٢ بص٢١٨ ، ح٣٩٣ وص٢١٩ ، ح٣٩٣ \_ (٣)و(٣) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين ، ج٢ بص٢١٩ ، ح٣٩٥ وص٢٢٠ ، ح٣٩٨ \_

۲۲- ابوسعد منصور بن حسین آبی (۴۲۱ ھ):

اس نے بھی اپنی کتاب کے پھے شخوں کو حضرت امام رضّا کی زندگی و صالات اور آپ کے نورانی
کلام سے مخصوص کیا ہے اور سب سے مہم آپ کا نیشا پور تشریف لانا ، لوگوں کا تاریخی استقبال ، حدیث
سلسلة الذهب ، اس حدیث کے بارے میں علاء اہل سنت کے نظریات اور اس حدیث شریف سے
لوگوں کا شفایا ہونے کو ذکر کیا ہے۔ (۱)

۲۳- احمد بن علی خطیب بغدادی شافعی (۳۶۳ ه):

وه حضرات امام رضّا کے بارے میں تحریر کرتاہے:

على بن موسى الرضا و كان والله رضا كما سمى ــ(٢)

خدا کونتم! حضرت علی بن موی الرضا جیسا که آپ کا اسم گرامی رضا ہے واقعا آپ رضا اسم بامسمی ہیں۔

۲۴- على بن صبة الله ابن ما كولاشافعي (۵۵مه هـ):

وه آ تھویں امام کے متعلق لکھتا ہے:

ابو الحسن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابي

طالب \_\_\_ وكان من اعيان اهل بيته علماً و فضلا \_(٣)

ابوالحسن عليّ بن موتّ بن جعفرٌ بن محمّر بن على بن الحسينّ بن على بن ابي طالبّ \_\_\_علم و دانش اور

فضیات کے اعتبار سے اپنے خاندان میں بزرگ و باعظمت شار کیے جاتے تھے۔

00000 AUREST 186000 - 000000 AVE

- (۱) نثر الدرر، ج ابس ۱۲۱۱–۳۹۵\_
  - (۲) تاریخ بغداد، چ۵، ص۱۸۸\_
- (٣) الأكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في اساء والكني والانساب، ج، م، ص ٧٥ ـــ

## جچھٹی صدی

٣٥- ابوسعد عبدالكريم بن منصور تتيمي سمعاني شافعي (٦٢ ٥ هه):

الرضا كان من اهل العلم والفضل مع شرف النسب\_(1)

حضرت امام رضّا شرافت و کمال نب کے ساتھ ساتھ الل علم وُضل حضرات میں ہے تھے۔ ۴۷- ابوالفرج ابن جوزی حنبلی (۵۹۷ھ):

وكان يفتى فى مسجد رسول الله ، وهو ابن نيف و عشرين سنة \_\_\_ وكان المامؤن قد امر باشخاصه من المدينه ، فلما قدم نيسابور حرج و هو فى عمارية على بغلة شهباء ، فحرج علماء البلد فى طلبه ، مثل يحى بن يحى ، اسحاق بن راهويه ، محمد بن رافع ، احمد بن حرب و غيرهم فاقام بها مدة\_(٢)

امام رضا ہیں سال سے پچھزیادہ کی عمر میں مجدر سول میں ہیٹھ کرلوگوں کوفتوے دیتے۔۔۔اور مامون کے دستور کے مطابق مدینہ سے ہجرت فر مائی ، جب آپ نیشا پورتشریف لائے تو خاکی رنگ کے خچر پر عماری میں سوار تھے،علاء شہر جیسے یکی بن یکی ،اسحاق بن را بھویہ، محمد بن رافع ،احمد بن حرب وغیرہ نے بڑھ کرآ تخضرت کا استقبال کیا اور آپ نے کافی وقت تک اس شہر میں قیام فرمایا۔

اوروہ دوسری جگہ پر تحریر کرتا ہے:

على بن موسى الرضا من آئمة الامصار و تابع تابعين \_\_\_ على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على الهاشمي ، يلقب بالرضا ، صدوق مات ٢٠٣هـ(٣)

<sup>(</sup>۱) الإنساب،ج٣٩،٩٥٨ يصد يب التقد يب،ج٤٨،ص٠٩٠٠ \_

<sup>(</sup>٢) لمنتظم في تواريخ الملوك والامم، ج٢ ج٣ ١٦\_ ٣) عجائب القرآن جس ٥٩ ـ

علی بن موی الرضاً بزرگوں کے پیشواوا ماموں میں سے اور تا بعین کے بعد کے طبقہ میں سے تھے --- آپ علی بن موی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی الھاشی ہیں آپ کا لقب رضا ہے، بہت زیادہ کچے بولنے والے تھے آپ کا انقال ۲۰۳ھ میں ہوا۔

## ساتویںصدی

۳۷- مجدالدین این اثیر جزری شافعی (۲۰۷ هـ):

هو ابوالحسن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على الهاشمسى، المعروف بالرضا \_\_\_ و كان مقامه مع ابيه موسى بن جعفر تسعا و عشرين سنة واشهراً و عاش بعد ابيه عشرين سنة \_\_\_ واليه انتهت امامة الشيعه في زمانه وفضائله اكثر من ان تحصى ، رحمة الله عليه و رضوانه (۱)

آپ ابوالحن علی بن موی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی الهاشی ،معروف به رضا ۲۹ سال اور کچھ مہینے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں رہے اور والد ماجد کے انتقال کے بعد بیس سال زندگی بسر کی اپنے زمانے میں شیعوں کے امام تھے آپ کے فضائل استے زیادہ ہیں کہ جن کا احصاء اور شارنہیں کیا جاسکتا۔ آپ پر خداکی رحمت ورضوان ہو۔

۲۸- ابن قدامه مقدی صنبلی (۲۲۰ هـ):

وہ حضرت امام حسین کی اولا دکوشار کرتے ہوئے کہتا ہے:

على بن الحسين، محمد بن على ابو جعفر الباقر\_\_\_ جعفر بن محمد الصادق ، موسى بن جعفر، على بن موسى ، كلهم آئمة مرضيون و فضائلهم كثيرة مشهورة\_

(١) تتمة جامع الاصول، ج٢،٩٥٥ ١٥\_

علی فرزندهسین ،ابوجعفرمحد باقر فرزندعلی ،جعفرصادق فرزندمجر ،موی فرزند جعفر علی فرزندموی سیه سبآ نئه موردر ضایت اللی میں ،ان کے فضائل بہت زیادہ اورمشہور ہیں ۔

پھرآ ئمم معصوبین اورخصوصا حضرت امام رضّا کے بارے میں کہتا ہے:

وفي بعض رواياتهم عن آبائهم نسخة يرويها على بن موسى عن ابيه موسى بن حعفر عن ابيه جعفر عن ابيه محمد بن على بن الحسين بن على ، عن ابيه على ، عن النبي ، قال بعض اهل العلم : لو قرئ هذا الاسناد على محنون لبرئ ــ(١)

بعض روایات کے ایسے نسخ بھی ہیں کہ جوعلی بن موی نے اپنے والد ما جدموی بن جعفر سے
اور آپ نے اپنے والدگرامی جعفر بن محمد سے اور انہوں نے اپنے والد ہز رگوار محمد بن علی بن حسین بن علی
سے اور آپ نے اپنے والد علی ہے۔ انہوں نے پیغیبرا کرم سے روایت نقل کی ہے کہ جس کے بارے
میں ایک عالم کا نظریہ ہے کہ اس سلسلہ اسناد کواگر کسی مجنون پر پڑھ دیا جائے تو وہ شفایا ہے ہوجائے گا۔
19 - ابوالقاسم عبدالکریم رافعی شافعی ( ۱۲۳ ھ ):

على بن موسى بن جعفر ... ابو الحسن الرضا من آئمة اهل البيت و اعاظم ساداتهم و اكابرهم ...(٢) حضرت على بن موى بن جعفر ابوالحن الرضا آئمه الل بيت ميں ،ان كير رگول اور عظيم شخصيتول ميں سے بيں -

٣٠٠- شيخ محي الدين ابن عربي شافعي ( ١٣٨ هـ ):

على السر الالهٰي والراثي للحقائق كما هي ، النور اللاهوتي والانسان الحبروتي والاصل الملكوتسي والعالم الناسوتسي ، مصداق معلم المطلق و الشاهد الغيبي

<sup>(</sup>۱) النبيين في انساب القرشيين ، ص١٣٣-٣٣-.

<sup>(</sup>۲) الندوين في اخبار قزوين، چ٣٦٩،٥٣٥\_

المحقق روح الارواح وحيامة الاشباح، هندسة الوجود الطيار في المنشأ ت البوجود، كهف النفوس القدسية غوث الاقطاب الانسية، الحجة القاطعة الربانية محقق الحقائق الامكانية، ازل الابديات وابد الازليات، الكنز الغيبي والكتاب اللاريبي، قرآن المحملات الاحدية و فرقان المفصلات الواحدية، امام الورى بدر الدجى، ابى محمد على بن موسى الرضا ـ (١)

علی ، سرالنی اور حقائق کواس کی اصلی حالت میں دیکھنے والے ، نور لا ہوتی ، انسان جروتی واصل ملکوتی اور عالم ناسوتی ہیں ، معلم مطلق کے مصداق اور غیبی و پوشیدہ اشیاء و آثار کے شاہد ہیں ، تمام ارواح کی روح کو تحقق ، اشیاح کو زندگی و حیات بخشنے والے اور حدو ہندسہ موجودات ہیں ، عوالم وجود میں پرواز کرنے والے ، نفوس قد سیدکو پناہ دینے والے اور انسانی اقطاب کے فریادرس ، خداوند عالم کی جانب کرنے والے ، نفوس قد سیدکو پناہ دینے والے اور انسانی اقطاب کے فریادرس ، خداوند عالم کی جانب سے جحت قاطع و برحق ، حقائق ممکنات کو وجود عطاکرنے والے ، ابدی المورکے ازل اور ازلی المورک سے جحت قاطع و برحق ، حقائق ممکنات کو وجود عطاکرنے والے ، ابدی المورکے اتر اور اس واحد و بکتا گی ابد ، فیبی گئے اور بے شک ولا ریب کتاب ، پروردگارا حدیث کے مجملات کے قرآن اور اس واحد و بکتا گی تفصیلات کے فرقان ، انسانوں کے امام تاریکی ہیں چودھویں کے جاندابو محدی ملقب بدرشا۔ اسا سے محب الدین ابوعبداللہ ، معروف بدا بن نجار بغداری شافعی (۱۳۳۳ ھے):

--- ولـد بـمـدينة النبي --- و سمع الحديث من والده وعمومته و غيرهم من اهل الحجاز ، و كان من العلم الدين بمكان كان يفتى في مسجد رسول الله ، وهو ابن نيف و عشرين سنة-(٢)

<sup>(</sup>۱) کتاب المناقب، ۱۹۲۳- به کتاب وسیلة الخادم الی المخد وم در شرح چبارده معصوم کی آخر میں چھپی ہے بنقل از ملحقات احقاق الحق، ج۲۸، ص ۱۹۵۷ \_

<sup>(</sup>۲) ذیل تاریخ بغداد، ج۱۹ مین۱۳۵ مثاره ۹۲۹\_

آپ کی مدینه منورہ میں ولا دت ہوئی۔اوراپنے والد ہزرگواراور چچااور دیگر ہزرگان اہل تجاز سے احادیث کوسنا علی بن موی الرضاعلم ووین کے اعتبار سے ایسے مقام پر فائز تھے کہ بیس سے پچھے ہی زیادہ کی عمر میں مبجدرسول میں بیٹے کرلوگول کوفتو ہے دیتے تھے۔

٣٢- محد بن طلحة شافعي (١٥٢ هـ):

شبراوی شافعی ، محمد بن طلحه شافعی نے نقل کرتے ہوئے امام موی کاظم کی اولاد کے بارے میں اس طرح کہتا ہے: کیان لیسوسسی الکاظم من الاولاد سبع و ڈلاٹون ولدا ما بین ذکر و انٹی احسلهم واشرفهم واکملهم علی بن موسی الرضا۔۔۔(۱) امام موی کاظم کی اولاد بیٹے اور بیٹیاں سے تحصیل کہتا ہے۔ باعظمت وافضل ،اشرف اوراکمل علی بن موی الرضا تھے۔ محمد بن طلحہ خود بھی اس طرح کہتا ہے:

قد تقدم القول في امير المؤمنين على و في زين العابدين على و جاء هذا على الرضا ثالثهما و من امعن النظر و الفكرة و حده وارثهما ، فيحكم كونه ثالث العليين، فما ايسانه و علا شأنه و ارتفع مكانه و اتسع امكانه و كثر اعوانه و ظهر برهانه ،حتى احله الخليفة المامون محل مهجته و اشركه في مملكته \_\_\_ فكانت مناقبه علية و صفاته سنية و مكارمه خاتمية و اخلاقه عربية و شنشنته الحزمية و نفسه هاشمية و ارومته الكريمة نبوية ، فمهما عد من مزاياه كان اعظم منه و مهما فصل من مناقبه كان اعلى رتبة منه (٢)

<sup>(</sup>۱) الاتحاف بحب الاشراف ، ص ۱۳۰- بیکته بیان کرنا ضروری ہے کہ مذکورہ مطلب مجر بن طلحہ کی موجودہ کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول میں نہیں ہے شایداس کی دوسری کتاب زیدۃ التقال فی فضائل الآل میں موجود مولیکن بیرکتاب اب نایاب ہے۔ دیکھیے:اعلی البیت فی السکتیة العربیة ، ص ۲۰۵، شاره ۲۴۳۔

<sup>(</sup>٢) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول جن ٢٩٥\_

حضرت امیرالمومنین علی اورامام زین العابدین علی کے متعلق کلام گذر چکا ہے اب بیعلی رضاً

تیسرے علی ہیں کداگر دفت نظراور غور وقکرے کام لیا جائے تو آپ تمام کمالات وفضائل ہیں ان دونوں
علی کے وارث ہیں گویا کہ آپ تیسرے علی ہیں ، آپ کے ایمان کامر تبداور شاکن ومنزلت کی بلندی ،
آپ کی قدرت واختیار کی وسعت ، آپ کے چاہنے والوں کی کثرت اور آپ کی حقانیت پردلائل است نیادہ ہیں کہ قابل احصار نہیں یہاں تک کہ خلیفہ مامون نے آپ کے لیے تخت حکومت پیش کیا اور اپنی مملکت ہیں شریک کیا۔ آپ کے فضائل بہت زیادہ اور صفات بہت بلندہ بالا ہیں آپ کی رفتار پینج ببرانہ ہوا والماتی اصلی عربی ہیں ملاہے آپ کے دفعیات ہیان کی جائے کم ہے اور جوکوئی صفات بیان کی جائے کم ہے اور جوکوئی صفات بیان کی جائے کم ہے اور جوکوئی صفات بیان کی جائے کی ہے اور جوکوئی صفات بیان کی جائے کم ہے اور جوکوئی صفات بیان کی جائے کی ہے اور ہوکوئی صفات بیان کی جائے کی ہے اور ہوکوئی صفات بیان کی جائے کی ہیں ہان کی جائے کی ہیاں گی جائے کی ہیں بلندہ بالا ہیں۔

۳۳- سبطابن جوزی خفی (۲۵۴ هـ):

كان من الفضلاء الاتقياء الاحواد\_(١)

امام رصاً ابل فضيلت وتقوى اورابل كرم وبخشش يتھ\_

٣٧- ابن ابي الحديد معتزلي شافعي (١٥٧هـ):

وہ امام کواہل بیت کے علماء و ہزرگوں میں سے مانتا ہے۔(۲)

دوسرےمقام پرخاندان بنی ہاشم کی جانب ہے دفاع کرتے ہوئے خصوصاً امام رضا کے بارے میں گہتا ہے:

(۱) تذكرة الخواص من اللمة بذكر فصائص الآئمة بص ٣١٥.

<sup>(</sup>۲) شرح نج البلاغه، ج۱۲ من ۲۵۰\_

الـمـرشح للخلافة و المخطوب له بالعهد، كان اعلم الناس و استحى الناس واكرم الناس اخلاقاًــ(۱)

امام رضاً خلافت وولی عہد کے لیے نتخب تھے آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے،سب سے زیادہ سخاوت منداورسب سے زیادہ خوش اخلاق تھے۔

٣٥- محد بن يوسف مختجي دشقي شافعي (١٥٨ هـ):

والامام بعده (موسى بن جعفر) ابوالحسن على بن موسى الرضا مولده بالمدينه سنة ثمان و اربعين و مأة ، و قبض بطوس من ارض جراسان ---(٣)

امام رضاً (میماجید مدینه منوره میں پیدا ہوئے ،امام موی کاظم کے بعدامامت آپ تک پینچی اور سرز مین خراسان شبرطوں میں انتقال فرمایا۔

٣٦- عمر بن شجاع الدين محمد بن عبدالوا حد موصلي شافعي (٦٦٠ه ٥):

اس نے اپنی کتاب میں ایک نصل مستقل حضرت امام رضا کے لیے تحریر کی ہے بعنوان' 'فصل فی امام علی بن موسسی الرضا''لہذ الکھتاہے:

على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين قيل : كان غزير الادب و الحلم و الفهم ، واسع الرواية متقن الدراية ، مكين في العلم امينا في الحلم ، كامل الزهد و الورع و الفتوة و المروة ---(٣)

<sup>(1)</sup> شرح نج البلاغه، ج١٥، ص ٢٩١\_

<sup>(</sup>٢) كفاية الطالب في منا قب على ابن الي طالب بس ٢٥٧-٢٥٨ \_

<sup>(</sup>٣) النعيم المقيم لعزرة النباء العظيم بص ٣٧٤\_

حضرت علی بن موی بن جعفر بن محل بن الحسین کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ اوب وحلم اور فہم کے اعتبار سے بہت زیادہ احادیث نقل فرماتے فہم کے اعتبار سے بہت زیادہ احادیث نقل فرماتے اور بہت دقیق تھے، بہت زیادہ احادیث نقل فرماتے اور بہت دفت کے ساتھ افہام وتضیم فرماتے ،علم میں مکین وغرق اور حلم میں امین تھے، زیدو پر ہیز کاری میں کامل ترین فرداور شجاعت وشہامت میں سرآ مدتھے۔

٣٧- تشمل الدين ابن خلكان شافعي (٦٨١ هـ):

هـو احـد الآثمة اثنا عشر على اعتقاد الامامية و ضرب المامون اسمه عل الدينار و الـدرهـم --- واستـدعـي عـليا فانزله احسن منزله --- فلم يحد في وقته احداً افضل و لا احق بالامر من على الرضا فبايعه ---(1)

امام رضاً شیعہ عقیدے کے مطابق بارہ اماموں میں سے ایک ہیں ، مامون نے آپ کے نام کے درھم ودینار کے سکدرانگے کرائے ، آپ کو مدینہ سے طوس طلب کیا آپ کو اچھامقام دیا ، مامون نے اپنے زمانے میں کئی کوبھی آپ سے افضل وخلافت کا حقدار نہیں پایالہذا آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

## آ تھویں صدی

٣٨- ﷺ الاسلام ابراجيم بن محمد جوين خراساني شافعي (٢٢٧هـ):

وہ اپنی عظیم کتاب فرائد السمطین فی فضائل المرتضی والبتول والسبطین والآئمۃ من ذریخھم میں ایک حصہ گوامام رضاً سے مخصوص کرتا ہے اور اس میں آپ کی عظمت وشخصیت کے متعلق مذکورہ ذیل عبارت تح مرکزتا ہے:

<sup>(1)</sup> وفيات الاعيان وانباءا بناءالزمان ، ج٣٣، ص ٢٦٩ - ٣٥٠\_

فى ذكر بعض مناقب الامام الثامن مظهر خفيات الاسرار و مبرز خبيات الامور الكوامن ، منبع المكارم و الميامن و متبع الاعالى الخضارم و الايامن ، منبع الحناب رفيع القباب ، وسيع الرحاب هموم السحاب ، عزيز الالطاف غزير الاكفاف امير الاشراف ، قررة عين آل ياسين و آل عبد مناف ، السيد الطاهر المعصوم و العارف بحقائق العلوم والواقف على غوامض السر المكتوم ، والمخبر بما هو آت و عما غبر و مضى ، المرضى عندا لله سبحانه برضاه عنه في حميع الاحوال ، ولذا لقب بالرضا على بن موسى ، صلوات الله على محمد و آله ، خصوصاً عليه ما سح سحاب و هما ، و طلع نبات و نمار وفي طرف من بيان احلاقه الشريفه و اعرافه المنبغه و نبذ من كراماته الباهره و شمائل الزاهره ، ذكر بعض احاديثه التي رواها عن آبائه حجج الله على خلقه و آبائه، سلام الله عليهم و صلوات وصلوات و صلوات تحيات تحياته (1)

حضرت امام رضاً کے بعض مناقب کے بیان میں ، آنخضرت مظہر اسرار خفید اور پوشیدہ امور کو فلا ہر کرنے والے ، ہزرگواری و ہرکت کی کان ، ہزرگول کے آقاور ہمر ، بلند و بالا بارگاہ والے ، بے پناہ برکت والے بادل اور رحمت الہی سے ہر سنے والی بارش ، کہ جن کے الطاف کم نظیر ہیں اور بہت زیاوہ ہخشش کرنے والے ، اشراف و ہزرگول کے امیر اور خاندان یا سین وعبد مناف کے نورچشم ، سید وسر دار ، معصوم و پاک و پاکیزہ حقائق علوم کے عارف اور مخفی اسرار سے واقف ، ماضی و ستقبل کی خبر دینے والے ، معموم و پاک و پاکیزہ حقائق علوم کے عارف اور مخفی اسرار سے واقف ، ماضی و ستقبل کی خبر دینے والے ، خداوند عالم کے بہندیدہ اور تمام حالات میں اس کی رضا میں راضی رہنے والے اسی وجہ سے خدا کی جانب سے آپ کالقب رضار کھا گیا یعنی حضرت علی بن موی الرضاً ۔ درود و سلام خدا ہو محمد اور ان کی آل بیاب ہو صالا میں رہنے والے اسی وجہ سے خدا کی بائی ہو صوصاً امام رضاً پر جب تک کہ بادل ہرستے رہیں ، سبزہ ہم اہوتار ہے اور شکو نے کھلتے رہیں ۔

<sup>(1)</sup> فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبنول والسبطين والآئمة من ذر يتهم ،ج٢ بص١٨٧\_

آ تخضرت کے اخلاق شریفہ کے سلسلے میں پچھ بیان اور آپ کی بہت زیادہ خوبیوں کے متعلق اور پچھآپ کے کرامات ومججزات کے بارے میں ، آپ کے نوار نی خلق وخواور آپ کی بعض احادیث کہ جوآپ کے آباءوا جداد-کہ جوخداوند عالم کی حانب سے مخلوق پر ججت ہیں ،ان پرخدا کا درودوسلام ہو-کے ذریعی تقل ہوئی ہیں۔

٣٩- عمادالدين اساعيل ابوالفد اء دمشقى شافعي (٣٣٧هـ):

وكان يقال لعلى المذكور: على الرضا وهو ثامن الآئمة الاثناعشر، على رأى الاماميه وهنو على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن حسين بن على بن ابي طالب، و على الرضا هو والد محمد الحواد، تاسع الآئمه-(1)

علی بن موی کوئلی رضا بھی کہا جاتا ہے ، آنخضرت یارہ اما می شیعوں کے آٹھویں امام ہیں ، آپ علی رضا بن موی کاظئم بن جعفرصا دق بن مجمد باقٹر بن زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب اورمجمہ تقی جواڈ کے والد ماجد ہیں کہ جوشیعوں کے نویں امام ہیں ۔

۴۰ - زهمی شافعی (۴۸ ۷ ۵):

الامام السيد ابو الحسن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن الحسين الهاشمي \_\_\_ و كان من العلم والدين والسؤود بمكان\_(۲) سيدومردارامام ابوالحس على رضًا بن موى كاظم بن جعفرصا دق بن محمد باقر بن على بن الحسين الهاشمي علم ودائش، دين وديانت اورسيادت وبزرگواري كاعتبار سے ايك خاص مقام كے حامل تھے\_

<sup>(</sup>١) الخضر في اخبار البشر، ج٢٥،٣٠ـ

<sup>(</sup>٢) سيراعلام النبلاء، ج٩ يس ٣٨٦-٣٨٨ العمر في خبر من غير، ج١٦١٦\_

#### دوسری جگه پر لکھتاہے:

احداعلام هو الامام\_\_\_ و كان سيد بنى هاشم فى زمانه و احلهم و انبلهم و كان الـمـامـون يـعـظـمـه و يخضع له و يتغالى فيه ، حتى انه جعله ولى عهده من بعد و كتب بذالك الى الأفاق \_\_\_(1)

امام رضاً ہزرگ شخصیتوں میں سے ہیں۔آپ خاندان بنی ہاشم کے سیدوسر دارا درا پنے زمانے میں سب سے افضل، ہزرگوارا در کریم عظیم تھے۔ مامون آپ کا بہت احترام کرتا اور آپ کے سامنے بہت خضوع وخشوع سے پیش آتا آپ کے بارے میں بہت ہی مبالغہ گوئی سے کام لیتا یہاں تک کہ آپ کواپنے بعد کے لیے ولی عہد قرار دیا اور پی خبرسارے عالم میں پہنچادی۔

#### ایک اور جگه تحریر کرتا ہے:

کبیر الشان له علم و بیان و وقع فی النفوس صیره المامون ولی عهده لحلالته (۲) امام رضاً کامرتبه بهت بلندوبالاتھا آپ کاعلم و بیان بهت وسیع تھا،لوگوں کے دلوں میں آپ کی بہت قدر دمنزلت تھی اسی عظمت وجلالت کی وجہ ہے مامون نے آپ کواپناولی عید بنایا۔

#### بيركهتاب:

و هو من الاثنا عشر الذين تعتقد الرافضه عصمتهم و و حوب طاعتهم۔(٣) امام رضا ، بارہ اماموں میں ہے ایک میں کہ جن کے بارے میں شیعہ معتقد ہیں کہ یہ بارہ امام معصوم میں اوران کی اطاعت اللہ کی جانب ہے واجب ہے۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام بس ۱۷۰۰

<sup>(</sup>٣) سيراعلام النبلاء ي ١٣١ ص ١٣١\_

<sup>(</sup>٣) دولالاسلام، ج1،ص ١٤٨\_

یقال: افتی و هو شاب فی ایام مالك \_(۱) كهاجا تا بكة پعالم جوانی میں مالك بن انس (الل سنت كے جارا مامول میں ايك ) كرزمانے ميں فتوى ديتے تھے۔

ووسرى هِكَلَاهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله و المِلهم و كان المامون يبالغ في تعظيمه ـ(٢)

آ پٹا پنے زمانے میں خاندان بنی ہاشم کے سیدوسردار،سب سے افضل ، ہزرگواراور کریم وعظیم تھے۔ مامون آپ کی تعظیم میں بہت ہی مبالغہ سے کام لیتا تھا۔

۳۱ - زین الدین این وردی حلبی شافعی (۴۹ ۷ ه ):

وہ امام رضّا کے بارے میں لکھتا ہے: و ھو شامن الآئے مة الاثنا عشر علی رائی الامامیه ۔ (۳) آپ شیعہ دواز دہ امامی عقیدے کے مطابق آٹھویں امام ہیں۔

۳۲- زرندی حنفی (۵۵۷ھ):

الامام الشامن نورالهدى و معدن التقى الفاضل الوفى ولكاهل الصفى ذوالعلم المكتوم الغريب المظلوم الشهيد المسموم ، القتيل المرجوم عين المؤمنين و عمدة المؤملين شمس الشموس وانيس النفوس ، المدفون بارض طوس ، المحتبى المرتجى المرتضى ابو الحسن على بن موسى الرضا ، كان من العلماء الزهاد الابرار والاولياء الحكماء والاخيار (٣)

-----

- (۱) سيراعلام الثبلاءج ٩ جس٣٨٨\_
- (٢) تھذيب تہذيب الكمال في اساءار جال، ج ٤،٣٥-٣٥\_
  - (٣) تتمة المخضر في اخبارالبشر، ج ١،٣٠-٣٠\_
- (4) معارج الوصول الى معرفة فضل آل الرسول والبتول جس٠٦١\_

آشھویں امام نور ہدایت اور تقوی کی کان ، فاضل باوفا ، کامل ومصفیٰ ، صاحب علم خفی ، غریب مظلوم ، شہید مسموم ، مقنول مرحوم ، مومنین کی آئی ، امید والوں کا سنون ، سور جوں کا سورج ، جانوں کا انجس وجدم ، سرز مین طوی کے مدفون ، اللہ کی جانب سے منتخب ، مخلوق کی امید ، سب کے پہندیدہ ، ابیس وجدم ، سرز مین طوی کے مدفون ، اللہ کی جانب سے منتخب ، مخلوق کی امید ، سب کے پہندیدہ ، ابوالحس علی فرزندموی ملقب بدرضا ، نیک وزاہر علماء میں سے اور شریف حکماء واولیا ، میں سے منتھ۔ ابوالحس علی فرزندموی ملقب بدرضا ، نیک وزاہر علماء میں سے اور شریف حکماء واولیا ، میں سے منتھ۔ سوم ۔ خلیل بن ایبک صفدی شافعی (۲۲۳ کے ۔):

و همو احد الآئمة الاثنا عشر ، كان سيد بني هاشم في زمانه وكان المامون يخضع له و يتغالى فيهـ(١)

آپ بارہ اماموں میں ہے ایک ہیں ،اپنے زمانے میں بنی ہاشم کے سید وسردار تھے، مامون آپ کے حضور بہت متواضع وخضوع ہے پیش آتااور آپ کے بارے میں مبالغے سے کام لیتا تھا۔ ۴۴۰ عبداللہ بن اسعد یافعی بمنی کمی شافعی (۲۸ سے)؛

الامام الحليل المعظم سلالة السادة الاكارم ، ابو الحسن على بن موسى الكاظم -- احد الآئمة الاثنا عشر ، اولى المناقب الذين انتسب الاماميه اليهم فقصروا بناء مذهبهم عليه (٢)

امام رضاً ، عظیم المرتبت وجلیل القدرامام و رہبر، اہل کرم بزرگوں کی نسل و ذریت ہے ہیں ، ابوالحس علی بن موی کاظم بارہ اماموں میں ہے ایک ہیں ،آپ صاحب فضائل ومناقب ہیں، شیعہ مذہب کی بنیاد آپ پر ہی ہے ای لیے شیعہ مذہب کوامامیہ کہاجا تاہے۔

<sup>(</sup>۱) الوافی بالوفیات، ج۲۶ص ۲۵۱\_

<sup>(</sup>٢) مرأة البحان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، ج٢٦ من • ا\_

#### ۵۵- ابن كثير د مشقى شافعى (۲۷۵ هـ):

وہ امام رضاً کی سال وفات کے بارے میں کہتا ہے:

وفيها (٢٠٣م) تـوفـي من الاعيان على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب القرشي الهاشمي العلوى الملقب بالرضاـ(١)

سال ۱۰۳ ہے میں ایک عظیم شخصیت - حضرت علی بن موی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب قرشی صاشی علوی کہ جورضا کے لقب سے معروف تھے۔ کی وفات ہوئی۔

٣٧- محد بن عبدالله ابن بطوط مراكشي (٤٧٥):

"و رحلنا الى مدينة مشهد الرضا ، وهو على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين الشهيد بن اميرالمؤ منين على بن ابى طالب ، رضى الله عنهم، وهى ايضاً مدينة كبيرة \_\_\_ و المشهد المكرم عليه قبة عظيمة في داخل زاوية تحاورها مدرسة و مسحد و حميعها مليح البناء ، مصنوع الحيطان بالقاشاني و على القبر دكانة خشب ملبسة بصفائح الفضة وعليه قناديل فضة معلقة و عتبة باب القبة فضة وعلى بابها ستر حرير مذهب وهى مبسوط بانواع البسط و ازاء هذا قبرهارون الرشيد برحله و سلم على الرضا "\_(1))

شهرمشهد الرضامين پينچ كه وه على رضاً بن موى كاظم بن جعفر صاوق بن محمد باقر بن على زين العابدين بن حسين شهيدً بن امير المومنين على ابن ابي طالبّ بين – ان پرالله كى رحمت و بركت ہو-

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ،ج٠١،٣ ١١مـ٢٦-٢٦\_

<sup>(</sup>٢) تخفة النظار في غرائب الامصارمعروف بدرحلة ابن بطوطه جس١٠٠١ \_

مشہد الرضا بہت بڑا شہر ہے اور حضرت کی بارگاہ پر بہت عظیم اور خوبصورت گنبد ہے ،اس کے کنارے مدرسداورا کیسے مسجد ہے کہ جن میں سے ہرا یک عمارت اپنی مثال آپ ہے۔ خصوصاً کاشی سے تزیین کی ہوئی دیواریں اور قبر مطہراور قبر کے چاروں طرف ایک لکڑی کی ضرت تنی ہوئی ہے کہ جس کے او پر چاندی کا غلاف ہے۔

صری کے بالائی حصہ اور اوپر جاندی ہے ہے ہوئے چراغدان اور ان میں جیکتے ہوئے چراغ، اس پر سنہرے دھاگے ہے بنا ہواریشم کا پر دہ اور نیچے بچھے ہوئے مختلف اقسام کے قالین تھے۔ای کے مقابل ہارون الرشید کی قبر بھی ہے کہ جب کوئی شیعہ رافضی زیارت کے لیے جاتا ہے تو پہلے ھارون الرشید کی قبر پر پھوکر مارتا ہے بھرامام رضاً کوسلام کرتا ہے۔

٧٧- محد بن حسين بن احد خليفه نيشا يوري شافعي:

وہ اپنی کتاب تاریخ نیشا پورگی تلخیص میں حضرت امام رضاً کی توصیف بیان کرتے ہوئے اور قدیم نیشا پور کے مفاخرات کوشار کرتے ہوئے کہ ان کی برکت ہمیشداس شہر کے رہنے والوں پر باقی ہے اس طرح تحریر کرتا ہے:

جب سلطان اولیاء، بربان اتقیاء، وارث علوم سلین ، خزاند داراسرار پروردگارعالمین، ولی الله، علی الله، جگر گوشه رسول الله، امت کو پناه دینے والے، روز قیامت که جس دن ناک پیٹری ہوگی اس روز مشکلات کو برطرف کرنے والے، روز بعث که جس دن میزان اخلاص میں اعمال تو لے جا کیں گے گنا ہمکاروں کے چھکارے کے لیے پناہ گاہ، جیسا کہ آپ ہی نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تین مقامات پر این ہمکاروں کے چھکارے کے لیے پناہ گاہ، جیسا کہ آپ ہی نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تین مقامات پر این کی مدد کو پہنچوں گا، اعمال کے تولے جاتے وقت ، نامہ اعمال دیے جاتے وقت ، اور صراط سے گذرتے وقت ، کمل اختیارات کے ساتھ شفاعت فرما کیں گے ، روز جزاو یوم حشر سلطان مقربین حضرت ابوالحن علی بن موتی الرضا ، خدا کا درود وسلام ہواس کے رسول ، آپ کی آل پاک اور آگئہ معصومین وروز قیامت تک آپ کی اور آگئہ معصومین وروز قیامت تک آپ کے بانے والے واتباع کرنے والوں پر۔

آپ (۱۳) ہے کو مدینہ منورہ میں ظہور پذیر ہوئے اور ۱۹ ایے کوشہر بھرہ میں درس حدیث وتفیر اورنشر علوم محمد وآل محمد میں مصروف اور نصرت دین کے لیے آفناب ہدایت بن کر چکے ،اس کے بعد مصلحت اللی کے مطابق خراسان کے لیے عازم سفر ہوئے۔ ووج کے فیشٹا پور میں وارد ہوئے آپ کی تشریف آور کی ایک عضر مضابت مقربین ہوئی اور چون کہ آپ کے نور کی شعا کیں دور دور تک پھیلیں کہ جس سے اور کی ہوئیا۔ (۱)

## نویںصدی

۴۸- عطاءالله بن فضل الله شیرازی (۸۰۳ھ):

علی بن موی الرضاً لوگول سے خودانہی کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے اور آپ گفتگو کرنے میں بہتر بیات خورا ورقع کی ناز بانوں کوخودانل زبان سے بہتر جانتے تھے۔۔ مشہد مقدس اور آپ کا مرقد منور تمام طبقات اور پوری دنیا کے زائرین کا مرکز وملح اُ وماً وی ہے۔ (۲)

۴۹ – ابن خلدون ما لکی (۸۰۸ھ):

على الرضا و كان عظيماً في بني هاشمـ(٣) امام على رضًا بني ہاشم ميں عظيم المرتبت تھے۔

۵۰- احمد بن علی قلقشندی شافعی (۸۲۱ھ):

وہ بھی حضرت کے مقام ومنزلت کی توصیف میں کہ جس کے سبب مامون کی جانب ہے آپ کو ولایت عہدی ملی لکھتا ہے:

(۱) تلخیص وترجمه تاریخ نیشا پورم ۱۳۱–۱۳۲

(r) روصنة الاحباب، ج٣، ص٣٣\_ ديكھيے: تاريخ احمدي بص٣٩\_

(۳) تاریخ این خلدون، چ ۴ بص ۳۸ بر

علی بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی بن ابی طالب ، لما رأی من فضیلة البارع و علمه الناصع و ورعه الظاهر و زهدالحالص و تحلیه من الدنیا و تسلمه من الناس و قد استباق له ما لم تزل الاحبار علیه متواطئة والالسن علیه متفقة والکلمة فیه حامعة \_\_\_ فعقد له بالعقد و الحلافة \_\_\_ (1) علی بن موی کاظم بن جعفرصادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن علی و الحلافة \_\_\_ (1) علی بن موی کاظم بن جعفرصادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن سین بن علی العاب بن ابی طالب جب که مامون نے فضیلت گسترده علم نافع ، تقوی واقعی اور زبد خالص کو ملاحظه کیا اور آپ کی دینا ہے بے نیازی ولوگوں کا آپ کے حضور خاضع وخاشع ہونے کود یکھا کہ تمام زبانیں آپ کی فضائل میں متفق بین سارے نظریات آپ کے جارے میں ایک بین اور سب کا آپ کے حق شین ایک بین اور سب کا آپ کے حق شین ایک بین اور سب کا آپ کے حق

۵۱- محدخواجه پارسائی بخاری حفی (۸۲۲ھ):

و من آئمة اهل البیت ابو الحسن علی الرضاین موسی الکاظم رضی الله عنهما۔
اور آئمہ اہل بیت میں سے ابوالحن علی رضاین موی کاظم بیں ، خدااان دونوں سے راضی ہو۔
وہ اس کے تسلسل میں حضرت امام رضا کے کرامات ، خصوصاً آپ کی نیشا پورتشریف آوری کے
واقعات ، علماء وعوام اہل سنت کاعظیم الشاکن استقبال اور صدیث سلسلة الذھب کوفل کرتا ہے۔ (۲)
- ابن عنبہ (۸۲۸ھ):

لم يكن في الطالبين في عصره مثله \_\_\_وكان جليل القدر ،عظيم المنزلة\_(٣)

<sup>(1)</sup> صحى الأعشى في صناعة الانشاء، ج 9 بص٣٨٣ مآ شرالا نافة في معالم الخلافة بص ١٣٠٠ م

 <sup>(</sup>۲) فصل الخطاب الوسل الاحباب بنقل ازينائيج المهودة لذوى القربي ، ج٣ بص ١٦٥ – ١٦٨ ـ

<sup>(</sup>r) عدة الطالب في انساب آل الي طالب ص ١٤٩ــ

خاندان ابوطالبؑ میں حصرت امام رضاً کے جبیبا ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا آپ جلیل القدر وعظیم المرتبت تھے۔

۵۳- تقی الدین احدین علی مقریزی شافعی (۸۴۵ ھ):

وہ اپنی کتاب میں مامون کی جانب سے حضرت امام رضا کے احتر ام کوذکر کرتا ہے اور آپ کے نام پر سکے گھڑ وانا اور رائج کرانے کو مامون کی طرف سے آنخضرت کے ولایت عہدی قبول کرنے کا شکریہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور آخر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ امام کو مامون نے مسموم کر کے شہید کیا۔ (۱)

۵۴- ابن حجر عسقلانی شافعی (۸۵۲ھ):

على بن موسى الرضا صدوق من كبار العاشرة\_(٢)

علی بن موی الرصّا ہے اورسلسلہ روا قامیں وسویں طبقے میں ہے ہیں۔

۵۵- این صباغ مالکی (۸۵۵ھ):

وهو الامام الثامن \_\_\_ واما مناقبه عليه السلام فمن ذالك كان اكبر دلائل برهانه و

شهدله بعلو قدره و سمو مكانهـ(٣)

آپ آٹھویں امام ہیں۔۔۔لیکن آپ علیہ السلام کے مناقب کہ جوخود آپ کی بزرگی و بلندی مقام اور حقانیت پرعظیم دلیل ہیں۔

(1) العقو والإسلامية بال47-27\_

(r) تقريب التهذيب، ج٠٢،٩٣٣ ـ

(٣) الفصول ألمحمة في معرفة احوال الآئمة جن٢٣٣-٢٣٣٠\_

اس کے بعدوہ امام کے بعض فضائل ومنا قب کو بیان کرتا ہے اور بعض علاء نے قل کرتے ہوئے كبتائج:مناقب على بن موسى الرضا من احل المناقب وامداد فضائله و فواصله متوالية كتوالى الكتائب و موالاته محمودة البوادي و العواقب و عجائب اوصافه من غرائب العجائب، و سؤدده و نبله قد حل من الشرف في الذروة و المغارب، فلمواليه السعد البطاليع و المناوويه النحس الغارب ، اما شرف آبائه فاشهر من الصباح المنير واضوأ من عبارض الشممس المستدير ، واما اخلاقه وسماته و سيرته و صفاته و دلائله و علاماته ، فناهيك من فحار و حسبك من علو مقدار جاز على طريقة ورثها من الآباء و ورثها عنه البنون ، فهم حميعا في كرم الارومة و طيب الجرثومة كاسنان المشط متعادلون ، فشرفا لهذا البيت المعالى الرتبة السامي المعلة لقد طال السما ءعلاء ونبلا و وسما على الفراقة مننزلة و محملا و استوفى صفات الكمال فما يستثني في شئ منه لغيروالاانتظم هولاء الآئمة انتظام اللآلي وتناسبوا في الشرف، فاستوى المقدم والتالي و نالوا رتبة محد يحيط عنها المقصر و العالى ، اجتهد عداتهم في خفض منازلهم ، والله يرفعه و ركبوا الصعب و البذلبول قني تشتيبت شملهم والبلبه ينجمعه وكم ضيعوا من حقوقهم مالا يهمله ولا يضيعه \_ (١)

حضرت علی بن موی الرضا کے مناقب عالی ترین فضائل و کمالات میں سے ہیں جیسا کہ لکگر کے سپاہی ایک کو کا اللہ مناقب المام رضا بھی مسلسل سپاہی ایک دوسرے کے پیچھے ترتیب کے ساتھ نگلتے ہیں ای طرح فضائل و مناقب امام رضا بھی مسلسل ہیں ، آپ کی ولایت روز از ل ہی ہے بہت پہندیدہ ، آپ کے فضائل و کمالات بہت جیرت انگیز اور آپ کا مقام ومرتبہ بہت عظیم و بلند ہے۔

<sup>(</sup>١) الفصول المحممة في معرفة احوال الأثمة ،ص ٢٥١\_

آپ کے دوست خوشجال اور آپ کے دشن بد بخت ہوں ، آپ اور آپ کے آباء واجداد کی عظمت وشرافت روز روشن ہے بھی زیادہ آشکار اور سورج سے زیادہ تاباں و درخشاں ہے۔ آپ کی اخلاقی خصوصیات و اخلاقیات استے عظیم ہیں کہ کوئی بھی ان کے مقام کو درک نہیں کرسکتا ، آپ کی بزرگواری کے لیے بہی کافی ہے کہ آپ کو صراط متفقیم اپنے آباء واجداد سے ورثے میں ملی ہے، وہ سب بزرگواری کے لیے بہی کافی ہے کہ آپ کو صراط متفقیم اپنے آباء واجداد سے ورثے میں ملی ہے، وہ سب خاندانی حسب ونسب اور اصل واصالت میں کئاھے کے دائتوں کی طرح برابر ہیں، پس اصل شرافت اس خاندان والا مقام کی ہے کہ جو بلندی و ہزرگواری کے آسان ہیں۔

ان کے تمام صفات و کمالات بے استثناء ہیں، کہ گوئی ان کمالات ہیں ان کا شریک نہیں ہے یہ
آئے۔ طاہرین ایک ہی جنس کے گو ہر و در ہیں، ان کے اول و آخر سب ہرابر ہیں اور بلندی مقام و مرتبہ
میں اس منزل پر فائز ہیں کہ کی کو بیمر تبد نصیب نہ ہوسکا، ان کے دشمنوں نے چاہا کہ ان کے مقام کو کم
کریں اور ان کے مرتبے کو گھٹا کیں لیکن خدانے ان کو بلند و بالارکھا، دشمنوں نے مختلف جیلوں و حربوں
سے چاہا کہ ان میں اختلاف ڈ الیس لیکن خداوند عالم نے ان کے اتحاد کو اور محکم فرما یا، کس قدران کے حق
کو برباد و نا بود کیا گیا لیکن خداوند عالم نے ان کے کی ممل کو بھی ضائع نہ ہونے و یا اور ہر کام کا اجر محفوظ
رکھا۔

#### ۵۷- ابن تغری بردی ا تا کی حفی (۵۷ه):

الامام ابو الحسن على الرضا \_\_\_ كان اماماً عالماً\_\_\_ وكان على سيد بنى هاشم فى زمانه واجلهم وكان المامون يعظمه و يبحله و يخضع له و يتغالى فيه ، حتى انه جعله ولى عهده من بعده\_(۱)

<sup>(1)</sup> النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة ، ج٢٢،ص ٢١٩ – ٢٢٠ \_

امام ابوالحسن علی رضاً ایک عالم و دانا امام تھے آپ اپنے زمانے میں خاندان بنی ہاشم کے سید و سرا در تھے، مامون آپ کا بہت زیادہ احتر ام بعظیم تجلیل کرتا اور اپ کے بارے میں مبالغے سے کام لیتا یہاں تک کما آپ کوانے بعد کے لیے ولی عبد بنایا۔

۵۷- نورالدین عبدالرحمٰن جامی حنفی (۸۹۸ھ):

اس نے اپنی کتاب میں ایک باب بعنوان'' ذکر علی بن موسی بن حعفر رضی الله تعالی عنهم'' قراردیا ہے اور آنخضرت کے بارے میں لکھتا ہے:

آپ آ بھویں امام ہیں ۔۔۔ جتنے بھی زبانوں اور کتابوں میں ان کے فضائل و کمالات ہیں وہ آپ کے فضائل و کمالات کا ایک مختصر سا حصہ ہیں اور بحر بیکراں سے ایک قطرہ ہے لہذا اس مختصر باب میں جمع نہیں کیے جاسکتے ، پس مجبوراً صرف آپ کی کرامات اور خارق العادہ افعال کے ذکر پر اکتفاء کرتے ہیں۔

اس کے بعد آنخضرت کے کمالات و معجزات کو بیان کرتا ہے۔(۱)

#### دسو یں صدی

۵۸- میرمحمد بن سید برهان الدین خواوند شاه معروف به میرخواند شافعی (۹۰۳ ه ):

وہ حضرت امام رضا کی قبرمطہر کے زائرین کے شگفت انگیز واقعات کوتھ مریکرتا اور کہتا ہے کہ آپ

کے زائز ندفقط ایران بلکہ روم وہندوستان اور دوسرے تمام مما لک ہے آئے ہیں۔اور پھر کہتا ہے:

ذکراحوال علی بن موی الرضارضی الله عنهما \_مشبد مقدس اور حضرت امام رضاً ( که جو بطور مطلق و بغیرکسی قید کے امام میں ) کا مرقد ،امران کا مرکز اوراہل طریقت کے ہرچھوٹے بڑے کی منزل ہے۔

<sup>(</sup>١) شواهد النبوة ، ص ٣٨٠-٣٨٠\_

امت اسلامی کے تمام فرقے اور بنی آ دم کے تمام طبقات پوری دنیا میں دور دراز ہے جیسے روم ،
ہندوستان اور ہر طرف سے ہر سال اپنے وطن سے ، ہجرت کر کے ، دوستوں اور عزیز وا قارب کو چھوڑ کر
آتے ہیں ، اپنی آ ہرومند پیشانی کو آپ کی چوکھٹ پرر کھتے ہیں اور زیارت کے مراسم وقبر کا طواف انجام
دیتے ہیں ، اس عظیم نعمت الٰہی کو دنیا و آخرت کا سرمایہ جانتے ہیں ۔ حضرت امام ابوالحس علی بن موی
الرضا کے مناقب و ما تر اور فضائل اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ بشری علم ان کا احاطہ کر سکے ، اس مقام پر
چند سطروں میں ارباب سعادت کے عظیم رہبر کے خوارق العادة و عجیب وغریب و اقعات میں سے پچھ کی
طرف اشارہ پراکتفا کیا جاتا ہے۔

پھرآ پ کے مناقب و کرامات کو ذکر کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ امام رضاً کے متعلق بہت زیادہ واقعات منقول ہیں کہ جوآپ کی عظمت اور کرامات کی وسعت پر دلالت کرتے ہیں۔(۱)

۵۹- جلال الدين سيوطى شافعى (۹۱۱ ھ):

وہ بھی امام کو ہزرگ شخصیتوں میں سے شار کرتا ہے۔ (۲)

٩٢- فضل الله بن روز بهان حجى اصفهاني حنق (٩٢٧هـ):

زيارت قبر مكرم ومرقد معظم حضرت امام آئمة الحدى ، سلطان الانس والجن ، امام على بن موى الرضاً الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين الشهيد بن على المرتضى صلوات الله و مسلامه على سيدنا محمد و آله الكرام ، سيما الآية النظام ستة آبائه كلهم افضل من يشرب صوب الغمام-

<sup>(</sup>۱) تارخُ روضة الصفاء، ج٣، ص ١١-٥٢\_

<sup>(</sup>۴) تاریخ انخلفاء، ص۵۱۰

(ورود وسلام ہو ہمارے سیدوسردار حضرت محمداور آپ کی آل پاک پرخصوصاا مام رضائے چھ
آباء واجداد پر جو کہ نظام کا نئات کی نشانی ہیں اور وہ کا نئات کی ہر شے سے افضل ہیں ) (آپ کی
زیارت) آپ کے دوستوں کے لیے اسیراعظم اور دل وجان کی زندگی کی باعث ہے تمام عالم کی آپ
کی بارگاہ ہیں رفت وآ مد باعث برکت بلکہ صدق ول سے یوں کہا جائے کہ اشرف منازل ہے ، سیوہ
مقام ہے کہ جہاں ہر وقت تلاوت قرآن مجید ہموتی رہتی ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی عظیم ترین
عبادت گاہوں میں سے ایک ہے ، وہ عظیم مرقد کسی وقت بھی نیاز مندوں کی عبادت واطاعت سے خالی
نہیں ہوتا اور اس طرح کیوں نہ ہو کہ وہ اس امام برحق کی آ رامگاہ ہے کہ جوعلوم نبوی کا مظہم مصطفوی
صفات کا وارث ، امام برحق ورا ہنما نے مطلق اور صاحب زمان امام سے ، وارث نبوت اور محکم واستوار
حق وحقیقت ہے۔

هزار دفتر اگر در مناقبش گویند 💎 هنوز ره به کمال علی نشاید برد

(اگرآپ کے مناقب وفضائل میں ہزار دیوان بھی بھرجائیں تو بھی آپ کے کمال تک رسائی کے لیے کافی راہ باقی ہے)۔ میرا پہلے حضرت امام رضا کی زیارت کا قصد تھا تب یہ تصیدہ لکھا تھا کہ جس کے درج کرنے کے لیے بیمقام مناسب ہے۔

لہذااس عبارت کے تسلسل میں ایک قصیدہ بعنوان'' قصیدہ درمنقبت امام ٹامن ، ولی ضامن ، امام ابوالحس علی بن موی الرضاصلوات اللّٰہ وسلامہ علیہ'' آپ کی مدح وثناء میں تحریر کرتا ہے۔(۱)

#### دوسری جگه پر کہتاہے:

"الله على الانس و الحان الذي هو لحند الاولياء سلطان ، السند البرهان ، حجة الله على الانس و الحان الذي هو لحند الاولياء سلطان ، صاحب المروة و الحود والاحسان ، المتلالتي فيه انوار النبي عند عين العيان ، رافع معالم التوحيد و ناصب الوية الايمان ، الراقي على درجات العلم و العرفان ، صاحب منقبة قوله على شدف بضعة منى بارض خراسان ، المستخرج بالحفر والحامع مايكون و ما كان المقول في شرف آبائه ستة آبائه كلهم افضل من شرب صوب الغمام ، المقتدى برسول الله في كل حال و في كل ما كل شأن ابي الحسن على بن موسى الرضا ، الامام القائم الثامن الشهيدبالسم في الغم و البؤس المدفون بمشهد طوس "\_(۱)

پروردگارا! درودوسلام بھیج آٹھویں امام پر کہ آنخضرت اہل نیک سیرت و نیک خصلت کے سیرو سردار ہیں، محکم دلیل وتمام جن وانس پراللہ کی جمت ہیں بیاولیااللی کے لئکر کے سلطان و بادشاہ ہیں، صاحب جود وسخا ومروت و احسان ہیں، آپ کے وجود مبارک میں پیغیبرا کرم سے انوار بزرگوں کی آنکھوں کے حضور درخشندہ ہیں، آپ پر چم تو حید کوسر بلند کرنے والے اور ایمان کے علم کونصب کرنے والے ہیں، آپ علم وعرفان کے بالاترین درجات میں سیر کرنے والے ہیں، آپ حضرت رسول اکرم سیل والے ہیں، آپ حضرت رسول اکرم سیل میں میں میں میں میں میں میں میں میں کے مصداق ہیں: ''میر سے بدن کا کلواخر اسمان کی سرز مین میں مدفون ہوگا' آپ علم جھز وجامع کو ایجاد کرنے والے ہیں، آپ میں کہ جو ہراس سے کہ جس نے وجامع کو ایجاد کرنے والے ہیں، آپ کے جھا آباء وہ ہیں کہ جو ہراس سے کہ جس نے وہ ہیں کہ جن کے آباء وہ ہیں کہ جو ہراس سے کہ جس نے وہ ہیں کہ جن کے آباء وہ ہیں کہ جو ہراس سے کہ جس نے وہ ہیں گورش فرمایا، افضل ہیں (گویا نبیوں سے افضل ہیں)۔

<sup>(</sup>۱) وسيلة الخادم الى المخد وم درشرح صلوات چپاده معصوم بس٢٢٣\_

آپ ہر حال ہر کام اور ہر امریس رسول خدا کی اقتداء کرنے والے ہیں آپ ابوالحسن علی بن موی الرضاء امام قائم ٹامن ہیں ، آپ کوز ہر دغا ہے عالم غربت میں شہید کیا گیا اور شہر طوس ہیں دنن کیا گیا۔

"اللهم ارزقنا بلطفك و فضلك و كرمك و امتنانك، زيارة قبره المقدس ومرقده الممؤنس و اغفرلنا ذبوبنا و اقض حميع حاجاتنا ببركته ـ اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيد نبا محمد سيما الامام المحتبى ابي الحسن على بن موسى الرضا و سلم تسليما"\_(۱)

پروردگارا! اپنے لطف وکرم اورفضل واحسان کے ذریعے مجھے حضرت کے روضہ مبارک و مرقد منور کی زیارت کی تو فیق عنایت فرما، اور حضرت کی بر کت کے صدقہ میں ہمارے گنا ہوں گو بخش و ہے اور ہماری تمام حاجات کو پورا فرما۔

پروردگارا! درودوسلام بھیج ہمارے سیدوسر دار محمداور آپ کی آل پاک پرخصوصاً اما منتخب ابوالحسن علی بن موی الرضایر۔

۔ وہ حضرت امام رضا کی نورانی بارگاہ کے متعلق عجیب وغریب با تیں تحریر کرتا ہے کہ جن میں سے بعض کوہم اشارة بیان کرتے ہیں۔

۔۔۔اور آنخضرت کواس روضہ مقدسہ ومرقد منورہ مشہد معطر میں دفن کردیا گیا اور وہ روضۂ بہشت ،کعبہ کا مال اور روز قیامت تک تمام حاج تندوں کا ملجاءوماً وی ہوگیا۔

خدا کا درود وسلام اورتحیت ورضوان ہواس روضہ '' مقدسہ پر،خدا وندعالم ہمیں اس کی زیارت کی تو فیق عطافر مائے اوراس کی عمارت کوانو ارالہیہ اورا نفاس قدسیہ ہے منورفر مائے۔

(۱) وسیلة الخادم الی المحد وم درشرح صلوات چباده معصوم بس٣٢٣\_

اس کمترین بندے فضل اللہ روز بہان امین کی یہی آرزو ہے اور الطاف اللی پریفین ہے کہ اس فقیر وحقیر کو آن مخضرت کے مرقد مطہر ومشہد مقدس کی زیارت کی تو فیق نصیب ہوگی اور اس کتاب''وسیلة الخادم الی المحد وم در شرح صلوات چہادہ معصوم'' کی قرائت آنخضرت کے روضہ میں آپ کے محبول و دوستوں کے حضور ہوگی۔ اس حقیر وفقیر کا سینہ حضرت کی ولایت وتولا اور محبت واخلاص اور استمد ادسے مرشار ہے، جب بھی بھی کوئی واقعہ پیش آتا تو آنخضرت ہے مدد طلب کرتا، اور قبلی طور پر آنخضرت ہی میں ایس سے بھی ہوتا ہوں۔

اس نے حضرت امام رضا کی مدح میں شعر بھی کے ہیں:

على بن موسى عليه السلام سلام على روضة للامام سلام من الواله المستهام سلام من العاشق المنتظر بر آن پیشوای کریم الشیم بر آن مقتدای رفیع المقام از شهد شهادت حلاوت مذاق ز زهر عدو در جهان تلخ کام خراسان از او گوشه دارالسلام ز خلد برین مشهد ش روضه ای كه شد منزل پاك هشتم امام از آن خوانمش جنت هشتمین محبان ز انگور پر زهر او فکندند می های خونین به جام شداز شوق اوخواب يرمن حرام مرا چهره بنمود يك شب يه خواب امین در رکابش کمینه غلام(۱) علی وار پر شیر مردی سوار ٣١ - غياث الدين بن هام الدين شافعي معروف بهخوا ندامير (٩٣٢ هـ): وہ حضرت امام موی کاظم کی اولا دکا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

(۱) وسيلة الخادم الى المخد وم درشرح صلوات چباد ومعصوم عن ٢٢٣\_

حضرت امام موی کاظم کی اولا دمیں ہے سب سے افضل بلکداینے زمانے میں سب سے اشرف وافضل على بن موى الرضّا تقے۔(١)

عنوان'' ذکرامام مشتم علی بن موی الرضاسلام الله علیهمما'' کے ذیل میں آنخضرت کے بارے میں ایک فصل بیان کرتا ہےاورا مام کے متعلق اس طرح تحریر کرتا ہے: '' امام واجب الاحتر ام علی بن موی الرضّا\_\_\_امام عالى مقام "(ع)

اورای طرح مشہدالرضائے متعلق کہتا ہے:

اوراب آنخضرتٌ کاروضه منوره اعیان واشراف کامحل طواف ،تمام مما لک وشهروں ، ہر دور میں چھوٹے بڑے،عام وخاص افراد کی آ مدورفت اوران کی آ رز ول کا قبلہ ونصیبوں کا کعبہ بن چکاہے۔

ے ""سلام على آل طاها و ياسين سلام على آل حير النبيين

سلام على روضة حل فيها امام يباهي به الملك والدين

و صلى الله على خير حلقه محمد سيد المرسلين و آنه الطيبين الطاهرين سيما الآثمة المعصومين الهادين "\_(٣)

سلام ہوآ ل طاباویسین پر ،سلام ہو بہتر بن رسول کی آ ل پاک پر ،سلام ہواس باغ پر کہ جس میں وہ امام آرام فرمار ہاہے کہ جس پردین ود نیا دونوں فخر کرتے ہیں۔

خدایا درود و سلام بھیج اپنی مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق تمام پیجمبروں کے سردار حضرت محداوران کی آل پاک و پاکیزه پرخصوصاً ہدایت کرنے والے آئم معصومین پر۔

عنوان' 'گفتار دربیان فضائل و کمالات آن امام عالی مقام علی نبینا وعلیه الصلو ة والسلام' ' کے ذیل میں ایک فصل بیان کی ہے کہ جس میں حضرت امام رضا کے متعلق تحریر کرتا ہے:

<sup>(</sup>۱)و(۲)و(۳) تاريخ عبيب السير في اخبارا فراد بشر، ج٢، ص ٨١-٨٣\_

سرز مین خراسان ،امام شهید ،طیب وطاہر علی بن موی بن جعفر بن محمد باقر کا بیت الشرف ہے۔۔ آنخضرت کی جود وسخا ، بلند و بالا مقام اورعظمت واحتر ام کا مغرب سے مشرق تک اپنے پرائے سب کو اعتراف تھااور ہے۔

ہرچھوٹے بڑے بلکہ نوع انسانی کے تمام افراد نے آپ کے مناقب و کمالات اور اوصاف حمیدہ پر صحا کف و کتب تحریر کی ہیں اور لکھ رہے ہیں لیکن جو کچھ بھی لکھا جائے اور نضور کیا جائے آپ اس سے کہیں بلند و بالا ہیں اور آپ کی امامت آپ کے آباء واجداد کی نص کے مطابق معین و مقرر ہے۔

> از آن زمان که فلك شد به نور مهر منور ندید دیده کس چون علی موسی جعفر

سپهر عز وجلالت محیط علم و فضیلت امام مشرق و مغرب ملاذ آل پیمبر حریم تربت او سجده گاه خسرو انجم غبار مقدم او توتیای دیدهٔ اختر

وفور علم و علو مکان اوست به حدی که شرح آن نتواند نمود کلك سخنور

> قلم اگر همگی وصف ذات او بنویسد حدیث او نشود در هزار سال مکرر(۱)

(وہ امام کہ جس کے نورے آ سان منور وروثن ہوا ،کسی نے بھی حضرت علیّ این موتیّ ابن جعفرّ جیسی عظیم شخصیت نہیں دیکھی ، وہ عزت وجلالت کے آ سان ہیں اورعلم وفضیلت ان کا احاطہ کئے ہوئے

-4

<sup>(</sup>١) تاريخ حبيب السير في اخبارا فراد بشر، ج٢ م ١٠٠٠\_

وہ آل رسول میں ہے ایک رکن ہیں اور مشرق ومغرب کے امام، ان کے حرم کی خاک چاندگی حجدہ گاہ ہے، ان کے حرم کی خاک چاندگی حجدہ گاہ ہے، ان کے مبارک قدموں ہے اٹھنے والی گردوغبار ستاورں کی آنکھوں کا سرما ہے۔ ان کے علم کی کثرت اور هئان ومنزلت کی بلندی اس حد تک ہے کہ کوئی بھی سخنور آپ کی توصیف اور مدح وثناء خبیس کرسکتا ، قلم اگر ان کی تمام صفات لکھنے پر آئے تو ہزاروں سال اگر بار بار آئے رہیں پھر بھی تمام خبیس ہو سکتی ہیں)۔

پھرآپ کے فضائل وکرامات بیان کیے ہیں،اوراس کے بعد کہتا ہے:

مخفی نہ رہے کہ کرامات و معجزات حضرت امام رضاً بہت زیادہ ہیں اور آپ کے مشہد منور کی برکات اور آپ کے مرفد معطر کی فیوضات اس قدر ہیں کہ اس حقیر کی زبان قاصر کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کی تفصیل بیان کی جائے لہذا مجبور آاختصار سے کام لیا ہے۔(۱) ۱۲- مٹمس الدین مجمد بن طولون ومشقی حنی (۹۵۳ھ):

و شامنهم ابنه (امام موسى بن جعفر) على وهو ابو الحسن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن العابدين بن الحسين بن على بن ابي طالب رضوان الله عليهم احمعين.

آ تھویں امام ،امام موی کاظم کے فرزندعلی ہیں وہ ابوالحن علی رضاً بن موی کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن الی طالب ،ان سب پر خداوند عالم کی رحمت ورضوا ن ہو۔اس کے بعد پھرامام کے بارے میں آپ کے ہم عصر افراد کے اقوال ونظریات کو ذکر کرتے ہوئے آپ کی مدح سرائی کرتا ہے۔(۴)

<sup>(</sup>۱) تاریخ هبیب السیر فی اخبارا فراد بشر، ج۲ م ۱۹ ـ

<sup>(</sup>٢) الآئمة الاثناعشر عل ٩٤-٩٩\_

#### ٦٣- شيخ حسين بن محدد يار بكرى شافعي (٩٦٦هـ):

علی بن موسی الرضا و هو من الاثنا عشر الذین تعتقد الرافضہ عصمتهم و و حوب طاعتهم ۔(۱) علی بن موی الرضّاء آپ دواز دہ اما می شیعوں کے آٹھویں امام ہیں کہ جن کے بارے میں شیعہ معتقد ہیں کہ بیر آئمہ صاحبان عصمت اوران کی اطاعت واجب ہے۔

۲۴- ابن جرهیثمی شافعی (۴۷۰ھ):

على السرضا وهو انبهم ذكراً و احلهم قدراً ومن ثم احله المامون محل مهحته وانكت ابنته و اشركه في مملكته و فوض اليه امر خلافته ـ(٢) اما على رضا الله يت مين سے نام آورترین وكريم ترین فرد میں اى وجہ سے مامون آپ كا احترام كرتا تھا، آپ كوا پنى بينى بھى بياه دى، امور خلافت آپ كے پر دكرد بے اورا پنى حكومت ميں آپ كوشر يك كيا۔

# گیارهویں صدی

٧٥- احد بن يوسف قرماني دشقي (١٩١ه):

اس نے اپنی کتاب میں ایک فصل امام رضا کے نام کی رکھی ہے اور کہتا ہے:

الفصل السابع في ذكر شبه شحاعة حده على المرتضى ، الامام على بن موسى الرضا وكانت مناقبه شهيرة \_\_\_ وكان قليضا وكراماته كثيرة و مناقبه شهيرة \_\_\_ وكان قليل النوم ، كثير الصوم وكان حلوسه في الصيف على حصير و في الشتاء على جلدشاة \_(1)

<sup>(</sup>۱) تاریخ انجیس فی احوال انفس نفیس، ج۴ م ۳۳۵\_

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة ،ج٢،ص٥٩٣\_

<sup>(</sup>۱) اخبارالدول وآخارالاول جن۱۱۳–۱۱۵

ساتویں فصل آپ کی شجاعت کی تشبیہ آپ کے جد ہزرگوارعلی مرتضی کے بیان میں ہے امام علی بن موسی الرضاء آپ کے مناقب وفضائل بلندوبالااور صفات عظیم ہیں۔ آپ کی کرامات بہت زیادہ اور فضائل مشہور ہیں۔ آپ بہت کم سوتے اوراکٹر روزے ہے رہتے ، آپ کا بستر گرمیوں میں جھیمروچٹائی اور سردیوں میں بھیڑکی کھال کا ہوتا تھا۔

> پھرآ پ کے فضائل ومعجزات خصوصاً حدیث سلسلۃ الذھب کُوفقل کرتا ہے۔ ۲۲- عبدالرؤف مناوی شافعی (۱۳۰اھ):

عملی الرضا بن موسی الکاظم بن حعفر الصادق ، کان عظیم القدر مشهور الذکر --- ول کرامات کثیرة ۔(۱) علی رضاین موی کاظم بن جعفرصادق ، آپ نظیم المرتبت ہیں ، آپ کا ذکر مشہور ہے اور آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ پھر آپ کی کرامات کوفل کرتا ہے۔ -۱۷ ابن محاود مشقی صنبلی (۱۸۹ھ):

على بن موسى الرضا الامام ابو الحسن الحسيني بطوس وله حمسون سنة وله مشهد كبير بطوس يزار ، روى عن ابيه موسى الكاظم عن حده جعفر بن محمد الصادق وهو احدالآثمة الاثنا عشر في اعتقاد الاماميه \_(٢)

امام ابوالحسن علی بن موی الرضاحینی ،طوس میں مدفون میں آپ نے بچاس سال عمر پائی اور آپ کا طوس میں بہت بڑاروضہ ہے کہ جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ آپ اپنے والد بزرگوارموی کاظم سے روایت نقل فرماتے تھے اوروہ اپنے والد امام جعفر صادق ہے ، آپ شیعہ دواز دہ امامی مذہب کے عقیدے میں آٹھویں امام ہیں۔

<sup>(1)</sup> الكواكب الدربية في تراجم السادة الصوفية ، ج ابش ٢٦٥-٢٦٦، شار ٢٦٥\_

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب في اخبار كن ذهب، ج٣،٩٥٠ ـ

# بارهوين صدى

## ۲۸ - عبدالله بن محمد بن عامر شبراوی شافعی (۲۷اه):

الشامن من الآثمة على الرضاكان كريماً جليلاً مهاباً موقراً وكان ابوه موسى الكاظم يحبه حباً شديداً \_ ويقال: ان على الرضا اعتق الف مملوك وكان صاحب وضوء و صلاة ليلة كله يتوضأ ويصلى ويرقد ثم يقوم فيتوضأ ويصلى ويرقد و هكذا الى الصباح \_ قال بعض حماعته: مارأيته قطاً الاذكرت قوله تعالى ﴿قليلا من الليل ما يهجعون﴾ \_ (1)

قال بعضهم: على الرضا بن موسى الكاظم بن حعفر الصادق فاق اهل البيت شأنه و ارتبقع فيهم مكانه و كثر اعوانه و ظاهر برهانه \_\_\_ وكانت مناقبه علية و صفاته سنية ونفسه الشريفة هاشمية وارومته الكريمة نبوية و كراماته اكثر من ان تحصر و اشهر من ان يذكر \_(۲)

آ تھویں امام علی بن موی الرضا ہیں آپ کریم النفس جلیل القدر باعظمت و باوقار شخصیت کے مالک تھے آپ کے والد بزرگوارامام موی کاظم آپ کو چاہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضا نے ایک ہزارغلام و کنیزیں راہ خدامیں آزاد کیس۔ آپ اہل طبہارت و وضواوراہل نمازشب تھاس طرح کہ ہزنماز کے لیے وضوفر ماتے بھرنماز بجالاتے اسی طرح صبح تک عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ بعض علاء کا بیان ہے کہ جب بھی ہم امام کی زیارت سے مشرف ہوتے تواس آیت کی یاد آجاتی ﴿فلللا ما یہ حعود ن ﴾ رات میں بہت کم سوتے ہیں۔

VOC 98/0 10 VCC 88/8

<sup>(</sup>۱) سوروذاریات، آیت کا۔

<sup>(</sup>٢) الاتحاف بحب الاشراف بس٣١٣-٣١٣\_

بعض دیگرعلاء نے آپ کے بارے میں کہا: امام علی رضا بن موی کاظم بن جعفر صادق آپ ک ها ن اپنے اہل بیت میں بہت بلندو بالا اور مکان ومنزلت بہت رفیع آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ اور آپ کی حقانیت پر بہت کی دلیلیں ہیں ۔۔۔ آپ کے فضائل بہت زیادہ اور صفات بہت بلندو بالا ہیں آپ کی رفتار پیخبرانہ ہے آپ کے نفسیات ہا شمی اور خاندان شریف نبوی ہے، آپ کی جوعظمت بھی بیان کی جائے کم ہے اور جوکوئی صفات بیان کی جا کیں آپ ان سے کہیں بلندو بالا ہیں ۔ بیان کی جائے کم ہے اور جوکوئی صفات بیان کی جا کیں آپ ان سے کہیں بلندو بالا ہیں ۔

ف ضائل علی بن موسی الرضا لیس لها حد و لایحصرها عد ولله الامر من قبل و من بعد ـ (۱) حضرت علی بن موی الرضا کے فضائل کی کوئی حدوا نداز وئیس ہے اوران کوشارٹیس کیا جاسکتا،

ان کے بارے میں خدا بہتر جانتا ہے۔

تيرہو يں صدى

۵۰- زبیری حنی (۱۲۰۵ھ):

ان اہا الحسن بن موسی \_\_\_ یلفب بالرضا صدوق روی له ابن ماحه \_(۲) ابواُکن علیّ بن موی که جن کالقب رضاہے بہت زیادہ سچے جیں اور آپ سے ابن ماجدنے روایت نقل کی ہے۔ اک- ابوالفوزمجمہ بن امین بغدادی سویدی شافعی (۱۲۳۷ھ):

ولند بـالـمدينه وكان شديد السمرة وكراماته كثيرة و مناقبه شهيرة ولايسعها مثل هذا الموضعــ(٣)

(۱) نزهة أكبليس ومنية الاديب الانيس، ٢٠٤م ١٠٥\_

(٢) انتحاف السادة المتقلين ،ج ٤،٩٠٠-٣٦\_

(٣) سباتك الذهب في معرفة قبائل العرب بص 24.

آنخضرت مدینه میں متولد ہوئے آپ کا رنگ گندی تھا آپ کی کرامات بہت زیادہ اور مناقب مشہور ہیں کہ جس کو بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ ۷۲- سید مصطفیٰ بن مجمد عروی مصری شافعی (۱۲۹۳ھ):

على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ، كان عظيم القدر ، مشهور الذكر ... له كرامات كثيرة بعلى بن موى كاظم بن جعفرصا وق بخفيم القدراور مشهور ومعروف شخصيت تصاور آپ كى كرامات بهت زياده بين داور پهر حضرت امام رضاً كى كرامات كا ذكر كرتا ہے۔(١)

۳۷- قندوزی حنفی (۱۲۹۴ه): محص مدید شده برد: سرترین ایرورال در بر

وہ بھی اپنی شہرہ آ فاق کتاب بنا بچے المودہ لذوی القربی میں حضرات آئمہ معصوبین کے بارے میں اہل سنت کے نظرید کو بیان کرتا ہے خصوصاً حضرت امام رضاً کے مقام ومرتبہ کوفل اور آپ کی بہت زیادہ تجلیل کرتا ہے۔(۲)

٣٧- شيخ مؤمن بن حسن مبلغي شافعي (١٢٩٨ه):

فی ذکر مداقب سیدنا عملی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمدالباقر بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهم ۔ علی رضاً بن موی کاظم بن جعفرصادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن افی طالب، خداان سے راضی ہو، کے ذکر کے بیان میں۔

چرحضرت امام رضّا کے صفات و کمالات اور خصوصیات کو بیان کرتا ہے۔ (٣)

(١) نتائج الافكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية ،ج ابص ٨٠ \_

(٢) ينائيج الموده لذ وى القربي لذوى القربي، ج٣،٣ ١٠٥٣ عـ ١٤ـ

(m) نورالابصار في مناقب آل بيت النبي الختار بص٢٣٦-٢٣٥\_

## ۵۷- امیراحرحسین بهاورخان بریلوی مندی حنی:

وہ امام موی کاظم کی اولا دے حالات لکھتے ہوئے جب امام رضّا تک پہنچاتو آپ کا بہت احترام وَتکریم کرتے ہوئے بعض کتابوں سے نقل کرتا ہے کدامام رضّا فرزندان امام موی کاظم میں عظیم ترین فرد تھے بلکہ اپنے زمانے میں تمام مخلوق سے افضل تھے پھرآ پ کے پچھ فضائل وکرامات بیان کرتا ہے۔ (۱)

## چودھو یں صدی

شخ یاسین بن ابرا ہیم سنھو تی شافعی (حدوداً ۱۳۴۴ھ):

الامام عملى الرضا عقد حيد حلالة الرسالة و شاح عطف سلالة الشرف و شرف السلالة ، جعل الله تعالى و حوده العزيز على قدر ته اعظم دلالة فلا يسمع ساعيا في اطرافه براعة عبارة و لا يمدركه عرفانه الا بلسان الاشارة ، وكان عظيم الشأن والقدر ، مشهور الفيضل ، حميد الذكر احله المامون محل مهجته واشركه في مملكته وعقد له على ابنته وعهد اليه بالحلاقة من بعد ه بعد ما اراد ان يخلع نفسه و يفوضها في حياته اليه فمنعه بنوالعباس فمات قبله فاسف كل الاسف و له كرامات كثيرة ــ (٢)

امام رضاً گوہر گراں بھا،عظمت وجلالت نبوت کے سلالہ وذریت سے ہیں آپ کا وجود شرافت نبوی کا حصہ ہے خدائے عز وجل نے آپ کے وجود عزیز کواپٹی قدرت کی ہزرگتر بین دلیل قرار دیا، آنخضرت کے اوصاف کوالفاظ وعبارت کے ذریعہ بیان نہیں کیا جاسکتا ،اور زبان عاجز ہے کہ ابراز کرے، آپ عظیم الشاک جلیل القدر شخصیت اور آپ کے فضائل مشہور ہیں۔ آپ کا ذکر ہمیشہ نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، مامون نے آپ کو بہت عظیم مقام دیا اور اپٹی حکومت میں شریک کیا۔

<sup>(</sup>۱) تاریخاجری بس۳۳س

<sup>(</sup>٢) الانوارالقدسية بس٣٩\_

اورخلافت کوبھی آپ ہی کے سپر دکرنے کا ارادہ رکھتا تھاا ورخودکوخلافت ہے الگ کرنا چاہتا تھا لیکن بنی عباس نے مخالفت کی ، آپ خلافت سپر دہونے سے پہلے گویا مامون ہی کی زندگی میں رصلت فرما گئے مامون کواس حادثہ پر بہت افسوس ہوا ، آپ کی بہت زیادہ کرامات ہیں۔

22- يوسف بن اساعيل نبهاني شافعي (١٣٥٠ه):

على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق احد كبار الآئمة و مصابيح الامة من اهل بيت النبوة ومعادن العلم و العرفان والكرم والفتوة ، كان عظيم القدر ، مشهور المذكرو له كرامات كثيرة \_(1) على رضًا بن موى كاظم بن جعفر صادق الل بيت نبوت معظيم و المذكرو له كرامات كثيرة \_(1) على رضًا بن موى كاظم بن جعفر صادق الل بيت نبوت عظيم القدر بزرگ امام اورامت كه ليه چراغ بدايت ، علم وعرفان كرم وشجاعت كنزيند دار ته آپ عظيم القدر اور شهور الذكر شفى آپ كى كرامات بهت زياده بين \_

۵۸- قاضی بهجت آفندی شافعی (۱۳۵۰ھ):

حضرت امام موی کاظم کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے فرزندار جمند حضرت امام علی رضا امام ملی محتی بیان نہیں کیا جاسکتا، رضا امام امت قرار پائے آپ کا مقام ومر تبدا تنابلند و بالا ہے کہ اس مخضر کتاب میں بیان نہیں کیا جاسکتا، امام رضا علوم نبوت وامامت کے وارث ہیں اور ای بناء پر آپ پر مصائب و آلام بھی زیادہ وارد ہوئے۔ بھر دہ امام رضا کے مناقب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام علم غیب سے بھی واقف تھے: آ مخضرت امرار مکنونات و محواقب امور کے عالم تھے اور آخر کار مامون کی محوام فریتی اور ظلم و

زیادتی ہے اس دنیائے فانی ہے رفصت ہوئے۔(۲)

پھروہ حضرت کی نبیثا پور میں آمداور حدیث سلسلۃ الذھب کے متعلق تفصیل ہے لکھتا ہے۔ ------

<sup>(</sup>۱) جامع كرامات الاولياء، ج٢،ص١١٣\_

<sup>(</sup>٢) تشريح ومحا كمه درتاريخ آل محد بس ١٥٤-١٥٩\_

## 9- على بن مجمد عبدالله فكرى حينى قاهرى شافعى (٣٧٢ه a):

وہ حضرت امام رضاً کی شخصیت کوعلمی واجتماعی وعبادی حیثیت سے جانچتا اور پر کھتا ہے۔اوراس طرح رقمطراز ہے:

علمه و فنضله : قال ابراهيم بن العباس : مارأيت الرضا سئل عن شئ الاعلمه ولارأيت اعلم منه بما كان في الزمان الى وقت عصره ، وكان المامون يمتحنه بالسوال عن كل شئ فيجيبه الحواب الشافي الكافي-

تعبده: وكمان قبليل النوم ، كثير الصوم ، لا يفوته صوم ثلاثة ايام من كل شهر و يقول: ذالك صيام الدهر.

معروفه و تصنقه: وكان كثير المعروف و الصدقة واكثر ما يكون ذالك منه في الليالي المظلمة-

كرمه و حوده : من كرمه ان اباتواس مدحه بابيات فامر غلامه بان يعطيه ثلاث مائة دينما ركانت معه و مدحه دعبل الخزاعي بقصيدة طويلة فانفذ اليه صرة فيها مائة دينار واعتذر اليه \_ زهده و ورعه :كان زاهداً و ورعاً و كان حلوسه في الصيف على حصيرو في الشتاء على مسح-(1)

ابراہیم بن عباس حصرت امام رضا کے علم وضل کے متعلق کہتا ہے: حضرت امام رضا ہے جوسوال مجھی کیا جاتا آپ اس کا جواب پہلے ہی ہے جانتے ہوتے میں نے آن سے زیادہ عالم ودانا ترکسی کوئیس دیکھا ، مامون آپ کوئنلف سوالات کے ذریعیہ آزما تالیکن آپ اس کے سوالات کے تیلی بخش جواب دیتے۔

<sup>(</sup>١) احسن القصص، جهم بس ١٨٩-٢٩٠\_

آنخضرت کی عبادت: آپ کم سوتے اور بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے اور ہر مہینے کے تین دن کے روزے آپ ہے بھی نہ چھوٹے آپ فرماتے تھے کہ بیدوزے گویاپورے سال کے روزوں کی برابر ثواب رکھتے ہیں۔

آنخضرت کے کارخیر: آپ بہت زیادہ صدقہ اور کارخیر انجام دیتے اور آپ کے اکثر صدقات رات کی تاریکی میں انجام پاتے۔

آ مخضرت کی کرم و بخشش: آپ کی بخشش کی مثال میہ ہے کدا یک روز ابونو اس نے اہل ہیں گی مدح میں قصیدہ لکھا،امام نے دستور دیا کہ تین سودینا راس کودیے دجائیں۔

اسی طرح دعبل خزاع نے آپ کی شان میں ایک طولانی قصیدہ لکھاامائم نے اس کو بھی سودینار عطافر مائے اوراس ہے کم ہونے کی وجہ سے عذرخواہی بھی کی۔

آ تخضرت کا زہدوتقوی: آ پ بہت بڑے زاہد دمتقی تضاس طرح کہ آ پ کا بستر گرمیوں میں حصیر و چٹائی ہوتاا ورسر دیوں میں چرم کھال۔

۸۰- محرفر بدوجدی (۱۳۷۳ه):

الرضا هنو ابنوالحسن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين ، هو في اعتقاد الشيعه احد الآثمة الاثنا عشر ، زوجه المامون ابنته و جعله ولي عهده و ضرب اسمه على الدينار و الدرهم ـ(١)

امام رضا آپ ابواکھن علی رضاً بن موی کاظم بن جعفرصادق بن محمد باقرا بن علی زین العابدین شیعت عقیدے کے مطالبت بارہ امامول سے ایک ہیں ، آپ سے مامون نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور آپ کواپناولی عہد قرار دیا اور آئخضرت کے نام سے درھم ودینار کے سکے گھڑوا کے اور رائج کیے۔

<sup>(</sup>١) وائزة المعارف القرن العشرين، ج٣٠ بص ٢٥١\_

اورآ خرمیں ابونواس کے اشعار آپ کی شان میں نقل کرتا ہے۔ ۸۱- عبدالمتعال صعیدی مصری شافعی (۷۵–۱۳۱۳) استاد عربی زبان الاز ہر یو نیورش:

وق دولد على الرضا سنة ٥٠ ٥١ ، ٧٦٧ ميلادى وكان على حانب عظيم من العلم و الورع \_(1) الما على رضا وها بصمطابق بدكا كي يين پيرا هوك آپلم وتقوى بين بلندوبالا مقام ركھتے تھے۔

دوسری جگه کہتا ہے:

و كان اماماً في الزهد\_(٢) آپ تقوى و پر تيز گارى مين امام تھے۔

۸۲- خيرالدين زركلي دمشقي (۱۳۹۷هـ):

ابسو الحسن المسلقب بالرضا ثامن الآئمة الاثنا عشر عند الامامية وهو من احلاء السادة اهل البيت وفضلائهم -(٣) ابوالحن كرجن كالقبرضائة پوواز دواما مي شيعول ك نزديك آشهوس امام بين، آپ الل بيت كرز گول اورعلماء وفضلاء بين سے بين -

بندر ہویں صدی

۸۳- سيدمحمه طاهر باشمى شافعى (۱۳۱۲ھ):

وہ حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ کے فضائل ومنا قب کے عنوان سے اپنی کتاب کے بہت زیادہ صفحات تحریر کرتا ہے اور اس میں آپ کے کرامات ومعجزات کونقل کرتا ہے اور اہل سنت کے علماء کے نظریات بیان کرتاہے۔(۴)

- (1)و(٢) المحبد دون في الاسلام، ص ٦٩ و ٧٤ ـ
  - (٣) الاعلام، ج٥، ص٢٦\_
- (۴) مناقب اهل بيت از ديدگاه الل سنت ، ١٠٢٣-٢٠٣٣\_

#### ۸۴- محمدامین ضناوی:

على بن موسى بن حعفر بن محمد بن على بن الحسين الملقب بالرضا ثامن الآثمة الاثنا عشر عند الامامية و من اجلاء سادة اهل البيت وفضلائهم (1)

علیؓ بن موتیؓ بن جعفرؓ بن محرؓ بن علیؓ بن الحسینؑ کہ جن کا لقب رضا ہے آپ دواز دہ اما می شیعوں کے نز دیک آٹھویں امام ہیں ،آپ اہل ہیتؓ کے ہز رگوں اورعلماء وفضلاء میں سے ہیں۔

٨٥- احرز كي صفوت شافعي:

وه بھی حضرت کا نام نسب اورعظمت وجلالت کو بیان اور ولایت عہدی کا تذکره کرتا ہے۔ (۲) ۸۲- ڈاکٹر عبدالسلام تر مانینی:

هوعلى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمدالباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن ابي طالب ،ابوالحسن الملقب بالرضا ثامن الآثمة الاثنا عشر عند الامامية و من احلاء سادة اهل البيت وفضلائهم (٣)

آپ ابواکھن علی بن موی کاظم بن جعفرصا دق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن افی طالب آپ کالقب رضا ہے، آپ دواز دہ اما می شیعوں کے نز دیک آٹھویں امام ہیں، آپ اہل بیت کے بزرگوں اورعلماء وفضلاء میں ہے ہیں۔

۸۷- هادی حمومصری شافعی:

فالامام الرضا كان في ازهى عصور الحضارة الاسلامية فقد عاصر المامون حقبة

(۱) پارورتی کتابالبلدان من ۹۳\_

(٢) جمحرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة، ج٣٠٩م-٩٠٠٠ \_

(٣) احداث البّاريخ الاسلامي بترتيب السنين ،ج٢،ص١٦٩\_

وكان له في محالسه العلمية ونشاطه الفكرى نصيب عظيم ،وكان المامون يخصه بعقد المناظرات ويحمع له العلماء و الفقهاء و المتكلمين من حميع الادبان فيسُلونه و يحيب الواحد تلو الآخر ، حتى لايبدى احدمنهم الا الاعتراف له بالفضل ويقره على نفسه بالقصور امامه ، وقد حمع له عيسى اليقطيني كتابا فيه ١٨ مسَّلة واحوبتها ، لكن هذا الكتاب قد فقد مع الوف الكتب التي خسر تها المكتبة العربية الاسلامية \_ولدى الشيعة الآن اثر انيق التعبير، شيق الاسلوب يدعونه صحيفة الرضا\_()

حضرت امام رضائے بہترین و درختاں اسلامی تہذیب وتدن میں زندگی بسر کی مامون آپ کا ہم عصر ہے، مامون علمی مجالس و مناظرے کے جلسات منعقد کرتا اور آنخضرت کو دعوت دیتا، ہر دین و فدہ ہب کے علاء فقہاء اور منتظمین کو بلاتا وہ سب آپ سے مختلف موضوعات پر سوالات کرتے آپ سب کو ایک ایک کرے الگ الگ تسلی بخش جواب مرحمت فرماتے کہ ہرایک آپ کے فضل و کمال کا اعتراف اور اپنی کم علمی کو قبول کرتا ۔ آپ کا اسلامی تہذیب و تدن کے ارتقاء میں بہت عظیم حصہ ہے ۔ عیسی یقطینی نے آپ کے مناظرات کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا کہ جس میں ۱۸ مسکے اور ان کے جواب تھے لیکن افسوس یہ کر بزاروں کتابوں کی طرح مفقو د ہو چکی ہے کہ جو اسلامی عربی کتب کے لیے بہت افسوس یہ کر بی کتب کے لیے بہت بڑا فقد ان ہے۔ آج بھی شیعوں کے یہاں ایک عظیم کتاب بہت اچھے اسلوب وطریقہ سے تالیف شدہ موجود ہے کہ جس کو وہ لوگ سے خیاب ایک عظیم کتاب بہت اچھے اسلوب وطریقہ سے تالیف شدہ موجود ہے کہ جس کو وہ لوگ سے خیابا مرضا کہتے ہیں ۔

۸۸- باقرامین وردشافعی:

على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابو الحسن الملقب بالرضا ثامن الآثمة الاثنا عشر عند الامامية و من احلاء اهل البيت وفضلائهمــ(٢)

<sup>(1)</sup> اضواء على الشديعة بص١٣٨- (٢) مجم العلماء العرب،ج ابص١٥٦-

ابوالحن علی بن موی کاظم بن جعفرصادق آپ کالقب رضا اور دواز دہ اما می شیعوں کے نز دیک آٹھویں امام ہیں۔آپ اہل ہیت کے ہزرگوں اوراہل علم وفضل میں سے ہیں۔ وہ آخر میں امام کے رسالہ طب کے متعلق تفصیل سے گفتگو کرتا ہے۔ ۸۹۔ ڈاکٹر خلدون احدب حنبلی:

وہ ابن حجر عسقلانی شافعی کے کلام کے بعد کہ اس نے امام کوکلمہ 'صدوق'' سے تعبیر کیا ہے آپ کاور آپ کے آباءواجدادطاہرینؓ کے متعلق کہتا ہے:

و آبائهم کلهم ثقات من اهل الصلاح و الفضل والعلم۔(۱) حضرت امام رضّا کے آباءوا جدادسب مور داعتما دوثقتہ تتھا دراہل صلاح فضل وعلم تتھے۔ ۹۰۔ ڈاکٹرعبدالحلیم محمود شافعی ومحمود بن شریف شافعی:

حفرت امام رضاً کی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں:

احله المامون و عهد اليه الخلافة من بعده و مات قبله \_\_\_ولد في المدينة سنة

۱٤٨ ه، ومات بطوس سنة ٢٠٣ هـ له كرامات كثيرة ـ (٢)

مامون آپ کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا آپ کواپنے بعد کے لیے ولی عہد بنایا لیکن آپ کا مامون سے پہلے انتقال ہوگیا، آپ (۱۳۸م پیرکو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور ۱۹<mark>۰۸ پیر</mark>کوطوں میں انتقال فرما گئے، آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ ن

پھرانہوں نے آپ کی کرامات ک<sup>و</sup>نقل کیا ہے۔

(۱) زوا كدتاريخ بغداد على الكتنب السنة ،ج ٧،٩٥٠ و١٣٠٠

(٢) الرسالة القشيرية ، ج١٥ م ١٥- ١٢\_

#### 91 - ۋاكثر كامل مصطفى شيمى:

وكان الرضا مشتغلا بالعلم كجده و ابيه حتى روى عبدالله بن جعفر الحميرى انه الحاب على خمسة عشر الف مسئلة وكان ذالك قبل ان يحمع الناس على فضله مدوكان صاحب كرامات و فراسة \_\_\_ وكان يمثل في علمه حده جعفر الصادق وكانت له آراء في الامامة و انتقالها و علامتها \_ وللرضا صحيفة تضم محموعة من الاحاديث يرويها من آبائه عن النبي ويشترك في سندها القشيري \_(1)

امام رضاا ہے آباء واجدادی طرح تبلیغ علم دین میں مشغول تھے جیسا کہ عبداللہ بن جعفر حمیری نے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے بندرہ ہزار مسائل کا اس وقت جواب دیا کہ جب آپ کے علمی کمال و برزی پرلوگوں کا اتفاق بھی نہیں ہو پایا تھا۔۔۔ آپ صاحب کرامت اور باریک بین وائل فراست تھے ۔ آپ علم میں اپنے جد ہزرگوار امام جعفر صاوق کی مانند تھے آپ مسئلہ امامت میں صاحب نظر تھے اور آپ میں علامات امامت یا گی جاتی تھیں آپ کا ایک صحیفہ ہے کہ جس میں آپ کے آباء واجداد سے روایات کی اسناد میں آپ کے آباء واجداد سے روایات کی اسناد میں قشیری بھی ہے۔

#### دولا جواب سوال

پہلاسوال: جیسا کہ اہل سنت کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام رضاً کاعلمی ،معنوی ،عرفانی و اجتماعی مقام بہت بلندو بالا ہے جیسا کہ وہ لوگ صرف آپ کے علمی مقام کواس طرح کی عبارات سے پیش کرتے ہیں:

" ثقة يفتي بمسجد رسول الله و هو ابن نيف وعشرين سنة "" كان اعلم الناس"

<sup>(1)</sup> الصلة بين التصوف والتشيعي، ج اجس ٢٣٨-٢٣٨\_

"وكان من العلم والدين بمكان كان يفتى فى مسجد رسول الله وهو ابن نيف وعشرين سنة " "ماسئل الرضاعن شئ الاعلمه" " من ساداة اهل البيت و عقلائهم و حلة الهاشميين و تبلائهم يحب ان يعتبر حديثه اذا روى عنه " روى عنه من آثمة الحديث " " وكان من اعيان اهل بينه علما و فضلا " "كان من اهل العلم والفضل من شرف النسب " "على بن موسى الرضا من آئمة الامصار و تابع التابعين " "كان من محددين المذهب " "مكين فى العلم " "كان من العلم والدين والسؤود بمكان " " احد الاعلام هو الامام " "فتى وهو شاب فى الاعلام هو الامام " "كبيرالشأن له علم وبيان و وقع فى النفوس " "فتى وهو شاب فى ايمام مالك " "كان اماما عالما " "احد اكابر الآئمة ومصابيح الامة من اهل بيت النبوة و ايمام الله و العرفان " "كان على حائب عظيم من العلم والورع ".

بیتمام اقوال آپ کے علمی مقام کواچھی طرح واضح کرتے ہیں کہ آپ ہیں سال کی عمرے مجد رسول میں بیٹھ کرلوگوں کوفتوے دیتے تھے آپ اہل بیت کے بزرگوں میں سے تھے، آئمہ حدیث نے آپ سے روایات نقل کی میں اور آپ کو چراغ امت،معدن علم وعرفان جانتے تھے۔

ان ندکورہ صفات کے باوجود سوال ہیہ ہے کہ امام رضا کے اس علمی مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دوسری طرف صاحبان سحاح آپ کے معاصر تھے لیکن ایک روایت بھی کسی بھی موضوع سے مربوط فقد یا تقبیر وغیرہ میں اہل سنت کی صحاح میں آپ نے نظل نہیں ہوئی ہے۔(۱) اور اگر کوئی روایت سنن یا مند میں نقل بھی ہوئی تو اس کو بغیر کی دلیل کے ضعف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

<sup>(</sup>۱) صرف ابن ماجہ نے ایک روایت نقل کی وہ بھی راوی ابوصلت کے شیعہ ہونے کی وجہ سے تضعیف بلکہ بعض نے اس کو گھڑا ہوا جانا ہے ،اس کی تفصیل اسی کتاب کے حصد روایت میں آئے گی۔

دوسراسوال: اگرامام رضا کی زندگی کا تحور سے مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کدامام رضا کا دوروہ دور ہے کہ جس زمانے بین اہل سنت کے ہزرگتر بین علاء، دنیا کے مختلف علاقوں میں زندگی ہر کررہے بیخے بین انس (۱۹۹۰ھ)، ابو بعقوب یوسف بین انس (۱۹۹۰ھ)، ابو بعقوب یوسف بین اسباط (۱۹۹۵ھ) وکیج بین جراح (۱۹۹۵ھ)، سفیان بین عیدنہ (۱۹۹۸ھ) عبدالرحمٰن بین مہدی بین اسباط (۱۹۹۵ھ) وکیج بین جراح (۱۹۹۵ھ)، شفیان بین عیدنہ (۱۹۹۸ھ) عبدالرحمٰن بین مہدی (۱۹۹۵ھ)، یکی بین سعید قطان (۱۹۹۸ھ)، گھ بین ادر لیس شافعی (۱۹۰۸ھ)، ابوداؤو طیالی (۱۹۴۸ھ)، یکی بین سعید قطان (۱۹۹۸ھ)، گھ بین ادر لیس شافعی (۱۹۰۸ھ)، ابوداؤو طیالی شخصیت کے حال شخصیت کے حال شخصیت کے حال میں مشہور ومعروف راوی، محدث وفقیہ کہ جوابیخ اپنے وقت میں ایک علمی شخصیت کے حال میں مشہور ومعروف راوی محدث امام رضا کے علمی مرتبے کے لیے بیہ جملہ کہ '' فغیرہ اور شخصیت کے حال میں انس ''یا'' علمی بین موسی الرضا میں آئمہ الامصار ''وغیرہ اور میں وحدو شاب فی ایا م مالك بین انس ''یا'' علی بین موسی الرضا میں آئمہ الامصار ''وغیرہ اور میں الی طرح کے دوسر نفعائل و کمالات کوسا سنے رکھتے ہوئے بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان افراد میں سے کی ایک نے بھی امام سے ایک روایت بھی فقل نہیں کی یا ایک بھی علمی سوال نہیں کیا بیہاں تک کے اصلا آپ ہے کوئی رابطہ بھی نہیں رکھتے تھے۔

لہذا حضرت امام رضاً کے متعلق اہل سنت کے علاء و ہزرگوں کے بیانات وکلام کہ جو یہاں پر بیان ہوااس کا مطالعہ کرتے ہوئے لمحہ فکر بیہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو امام کی اس فدر فضیلت بیا ن کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک روایت بھی آپ سے نقل نہیں کرتے ؟ بیر فقار ، اور ان علاء کی بیہ دوہری پالیسی کا فلسفہ کیا ہے؟۔

> \$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$

# تيسراحصه

روایت

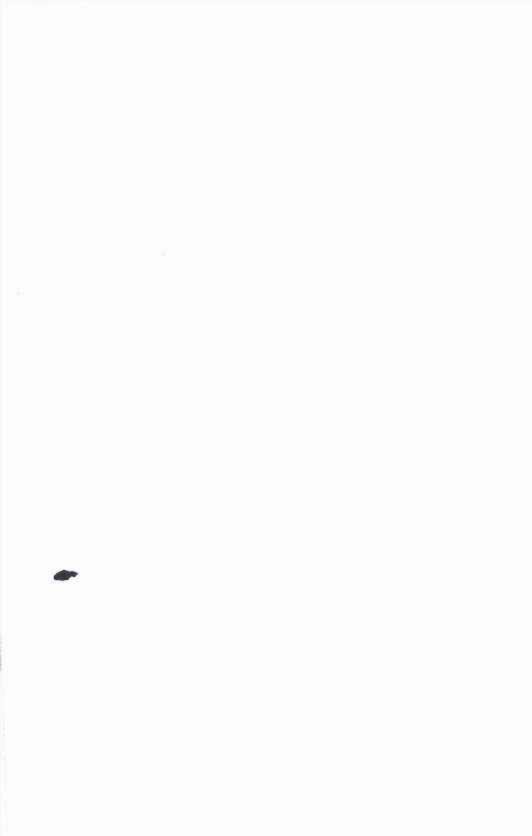

سلسلۃ الذھب، بیروہ جملہ ہے کہ جس سے حضرت امام رضاً کے نمیشا پورتشریف لانے کا تاریخی واقعہ، لوگوں کا بےنظیراستقبال خصوصاً علماء ومحدثین اہل سنت کا آپ کی زیارت کے لیے جمع ہونا اور حدوداً ہیں ہزار کا تب ومحدثین کا اس روایت کوتحریر کرنایا دآجا تا ہے۔

حاكم نيشا پوري شافعي اپني تاريخ ميں لكھتا ہے:

امام رضًا و٢٠٠ ه كونيثا پوريس وار د ہوئے۔(١)

اس نے اسی سال کے تاریخی واقعات میں اس عظیم واقعہ کو بھی درج کیا ہے۔

#### اختلاف روايت

الل سنت کی کتابوں میں حضرت امام رضا کی زبان مبارک سے شہر نیشا بور میں بیان ہونے والی حدیث، سلسلة الذہب کے عنوان سے دوطرح سے مذکور ہے کہ دونوں دلالت کے اعتبار سے مختلف کیکن سند کے اعتبار سے متحد ہیں۔

ایک حدیث حصن اور دوسری حدیث ایمان \_

<sup>(1)</sup> قرائدالسمطين في فضائل المرتضى والتول والسطين والآئمة من ذريتهم ،ج٢ بص ١٩٩\_ بنقل از تاريخ نيشا پور\_

دوسرا نکتہ بیہ ہے کہ حدیث سلسلۃ الذھب حصن وایمان کےعلاوہ بھی بہت می دوسری احادیث موجود ہیں کہ جوحضرت امام رضا ہے نقل ہوئی ہیں اور آپ نے ان کوبھی ای روش پر یعنی اینے آباء و اجداد سے بیان فرمایا ہے نیکن ان کامتن حدیث حصن وایمان سے مختلف ہے لہذا اس طرح حدیث سلسلة الذهب بہت زیادہ ہیں اور ظاہراً حضرت امام رضاً کی روش یہی رہی ہے کہ آپ نے اکثر روايات كوايخ آباء واجداد في فقل فرمايا "رواية الابتناء عن الآباء "كجن كوآب كي بعض اصحاب نے ایک صحیفہ کے شکل میں جمع کیا ہے۔جیسا کرسمعانی شافعی کہتا ہے" یسروی صحیفة عن آبائه \_\_\_ ''ایک محیفہآ پ نے آ پئے آباء واجداد نے قل فرمایا ہے۔''والے مشہور من روایسا ت السصحيفة "(١)اورآپ كى مشهورروايات ميں صحيفه ہے۔اس مجموعه وصحيفه كو "مسندالرضا" ، مجمى كہاجا تا ہے ۔(۲)ابن شبر ویہ دیلمی شافعی اس صحیفہ کو سمجھ ومعتبر جانتا ہے اور اپنی مسند میں اس صحیفہ سے کا فی روایات بھی نقل کی جیں (۳)، جبکہ بہت افسوں ہے کہ بعض راو بول نے اس صحیفہ یا مند کی روایات کو بغیر سکسی دلیل کے تضعیف و کمز ورپیش کرنے کی کوشش کی ہےاوراس کی روایات کو بےاعتبار جانا ہے۔ (۴) اس حصہ میں اہل سنت کی جانب ہے ان کی کتابوں میں اس طرح کی احادیث کی جمع آوری وُفقل کو پیش کرتے ہوئے ابتداءً مشہور ومعروف حدیث سلسلۃ الذھب اور دونوں احادیث ، حدیث حصن وابمان کے متعلق اہل سنت کے علماء و بزرگوں کے نظریات کو بیان کیا جائے گا اور پھر دوسری احادیث امام رضا که جن کی سند کاملاً حدیث سلسلة الذہب کی طرح ہے پیش کی جا نئیں گی۔

<sup>(1)</sup> الانساب،ج ٣٠٩م ٢٥-20\_ ويكفيها: الصلة بين التصوف والتشيع ،ج اجس ٢٣٨\_

<sup>(</sup>٢) الدّوين في اخبار قزوين، ج اجم، ١٨٥ وج٢ من ٢٠٠١ و٢٠٠٨

<sup>(</sup>٣) فردوس الاخبار بما ثورالخطاب، خ ايس ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) ويكھيے: كتاب المجر وحين ،ج٢،ص٤٠١ اكتاب الثقات ،ج٨،ص٤٥٩\_

## سلسلة الذهب كے كاتب

حضرت امام رضاً کی نمیشا پورتشریف آوری کے عظیم واقعہ کو ایک روایت کے مطابق دس ہزار(۱)، دوسری روایت کے مطابق ہیں ہزار(۲) اور تیسری روایت کے مطابق تیس ہزار (۳) راو یوں اور کا تبوں نے تحریر کیا کہ جن میں ہیں ہزاروالی روایت زیادہ مشہور ہے۔

# پہلی روایت ۔ حدیث حصن

#### منتن روایت:

"قال على بن موسى الرضا" ، حدثنى ابى موسى الكاظم" ، عن ابيه جعفر الصادق" ، عن ابيه محمد الباقر" ، عن ابيه على زين العابدين" ، عن ابيه الحسين الشهيد بكربلاء ، عن ابيه على" بن ابى طالب"، قال : حدثنى حبيبي و قرة عيني رسول الله ، قال : حدثنى حبيراتيل ،قال: سمعت رب العزة سبحانه و تعالى يقول : كلمة لااله الا الله حصنى فمن قالها دخل حصنى ومن دخل حصنى امن من عذابي "\_("))

<sup>(</sup>۱) مهمان نامه بخارا اص ۳۵۵\_

<sup>(</sup>۲) الفصول المحصمة في معرفة احوال الآئمة ،ص ۲۳۳\_ جوابر العقدين في فضل الشرفين ،ص ۲۴۴\_ الصواعق المحرفة ، ح٢،ص ۵۹۵\_اخبار الدول و آثار الاول ،ص ۱۱۵\_فيض القدير بشرح جامع الصغير، ج٣،ص ۴۹۸\_ نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار،ص ٢٣٦\_ اسرار الشريعة يا فتح الرباني والشيض الرحماني ،ص ٢٢٣، ان تمام كتابول بيس تاريخ نيشا يورية تقل كيا كيا بيه ب

<sup>(</sup>٣) وسيلة الخادم الى المخد وم درشرح صلوات جيمارده معصوم بس٢٢٩\_

<sup>(</sup>٧٠) الفصول المحتمة في معرفة احوال الآئمة جس٢٣٢-٢٣٣\_

حضرت امام رضائے فرمایا: میرے والدگرای موی کاظم نے اپنے پیدر بزرگوارامام جعفرصادق"

ہے آپ نے اپنے والد ماجدامام محمد باقر" ہے، آپ نے اپنے والد بزرگوارامام زین العابدین ہے،
آپ نے اپنے پیدر بزرگوارامام حسین شہید کر بلا ہے، آپ نے اپنے والد گرامی امیرالمؤمنین علی ابن
ابی طالب ہے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے میرے دوست ونورچشم رسول خداً
نے فرمایا کہ آپ سے جرگیل نے کہا کہ میں نے رب العزت سجانہ تعالی سے سنا کہ اس نے فرمایا: کلمہ
لاالہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اپس جو بھی پی کلمہ کے میرے قلعہ میں داخل ہوگا اور جو میرے قلعہ میں واخل موگیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

#### راوی حضرات

اس واقعہ کو اہل سنت کے بہت سے علماء و ہزرگوں نے نقل کیا ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ حضرت امام رضاً کے ہم عصر علماء ومحدثین سے کیکر آج تک کے علماء کا تذکر ہ کریں گے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس دور یعنی تیسری صدی ہجری کے ان دس ہزار، ہیں ہزاریا تمیں ہزار راویوں و کا تبوں میں سے عصر حاضر میں صرف بچاس راویوں کی روایات مختلف بیانات کے ساتھ باقی روگئی ہیں۔

تىسرى صدى:

المام مُحرِّقَيٌّ (٢٢٠هـ)(١)

محد بن عمر واقتری (۲۰۷ھ)(۲)

(۱) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والبتول وأسبطين ولاآئمة من ذريتهم ، ج۲ بس ۱۸۹، ۴۶۳ \_ الاتحاف بحب الاشراف، ج۳ برس ۱۴۷\_

<sup>(</sup>٢) تذكرة الخواص كنالاً ثمة بذكر خصائص الآئمة بص٢١٥\_

یکی بن یکی (۲۲۲ه)(۱)
احمد بن حرب نیشا پوری (۲۳۳ه)(۲)
ابوصلت عبدالسلام بن صالح جروی (۲۳۳ه)(۳)
اسحاق بن را بهوییمروزی (۲۳۳ه)(۴)
محمد بن اسلم کندی طوی (۲۳۲ه)(۵)
محمد بن رافع قشیری (۲۳۵ه)(۷)
ابوزرعدرازی (۲۳۱ه)(۷)
احمد بن عامرطائی (۸)
احمد بن علی بن صدقه (۹)

(1) المنتظم في تواريخ الملوك والامم، ج٢٩ ص ١٢٥\_

<sup>(</sup>٢) لمنتظم في تواريخ الهلوك والامم، ج٢ إس ١٣٥ ـ تذكرة الخواص ج٣٥ ١٣٠ ـ

<sup>(</sup>٣) ينائج المودة لذوى القربي، ج٣م، ١٢٢-٢٣١ و١٩٨\_

<sup>(</sup>٤٧)و(٥)و(١) لمنتظم في تواريخ الملوك والامم، ج٢ بس١٥ ـ تذكرة الخواص ج ٣١٥ ـ

<sup>(2)</sup> الفصول المحصمة في معرفة احوال الآئمة بص٢٣٣-٢٣٣-الصواعق المحرفة ، ج٢ بم ٥٩٥-اخبار الدول وآثار الاول بص١١٥-فيض القدير بشرح جامع الصفير، ج مه، ص ٣٨٩- نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار بص مهدو

<sup>(</sup>۸) تاریخ دمشق الکبیر ، ج ۵۱ ،ص ۴۵۳ ، ح ۱۳۷۳ \_ و پکھیے : کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال ، ج ۱،۳۵۳ ، ح ۱۵۸ \_ مندالا مام زید ،ص ۴۳۹ \_

<sup>(</sup>٩) التدوين في اخبار قزوين ، ج٢، ص ٢١٣ \_ (١٠) مندالشباب، ج٢٢، ص ٣٢٣ ، ح ١٥٥١ \_

يانچو يں صدي حاكم نيشا يوري شافعي (۴۰۰۵ھ)(۱)

احمد بن عبدالرحمٰن شیرازی (۷۴۴ هایا۴۴ هـ) (۴)

ابوقعیماصفهانی شافعی (۳۳۰ هه) (۳)

قضائی شافعی (۲۵۴ھ)(۴)

شجری جرجانی حنفی (۴۹۹ھ)(۵)

جچھٹی صدی

ابوحامد محرغز الى شافعى (٥٠٥ هـ ) (٦)

(1) تاريخ نيشا پورها كم بنابرنقل :الفصول المحتمة في معرفة احوال الآئمة ،ص٢٣٢-٢٣٣\_ الصواعق الحرقة ،ج٢، ص٥٩٣ – ٥٩٥ ـ اخبار الدول و آثار الاول عن ١١٥ قيض القدير بشرح جامع الصغير، ج ٣، ص ٣٨٩ – ٣٩٠ \_ نورالا بصار في مناقب آل بيت النبي الخيار بس ٢٣٦\_

(۲) الجامع الصغيرين حديث البشير النذير ، ص٣٧٦- ٢٠٥٧- فيض القدير بشرح جامع الصغير، ج٠٩٠ م، ص

٣٩٠-٣٨٩ \_ بنقل از شیرازی'' القاب'' لیکن افسول میه کتاب دستیاب نبین ہے بعض لوگ کہتے ہیں کداس کتاب کا خطی نسخه موجود ہے ۔ویکھیے: تاریخ التراث العربی ، ج ایس ۲۳۷ سیراعلام النبلاء ، ج کیا ہس ۲۴۴ مختصر کتاب الالقاب -اس كتاب كالجبى خطى نسخة موجود ہے، ديكھے:الحھر س الشامل للتر اث العربي الاسلامي المحظوط الحديث الديوي

الشريف وعلومه ورجاله، ج اجس ٦٣، شاره ٢٥، وص ٢٣٣\_

(٣) حلية الأولياء وطبقاب الأصفياء، ج٣، ص ١٩١-١٩٢\_ (٣) مندالشهاب، ج٢٢، ص٣٢٣، ح١٥٥١\_

(۵) الامالي الخميسة ، ج ابص ۱۵، ح ۱۶ ـ (۲) شرح حديث سلسلة الذهب، بي كتاب قطى ب اوراس كا ايك نسخه

محدبيلا ئبرىرى ہندوستان میں موجود ہے۔ دیکھیے :اهل البیت فی المکتبۃ العربیۃ ،ص ۲۳۷،شارہ ۳۹۱۔

ابن شیرویید ملیمی شافعی (۵۰۹هه)(۱) زمخشری حنفی (۵۳۸هه)(۲) ابن عسا کردشقی شافعی (۵۷۱هه)(۳) ابن جوزی هنبلی (۵۹۷هه)(۴)

ساتويںصدی

ابن قدامه مقدی صنبلی (۶۲۰ هـ)(۵) رافعی قزوین شافعی ( ۶۲۳ هـ)(۲) محربن طلحه شافعی (۲۵۲ هـ)(۷) سیطابن جوزی خنمی (۲۵۲ هـ)(۸)

<sup>(</sup>۱) فردوس الاخبار بما ثورالخطاب، ج٣٦م ا٣١٠ ح ٣٣٥٨ ، وج ٥٩س ٣٥١ ، ح ٨١٣٨ \_ ديكھيے : فيض القدير بشرح جامع الصغير، ج٣٢ بص ٣٩٠ \_

<sup>(</sup>٢) رؤيج الإبرارونصوص الإخبار، يح ٢٩٥ م ٢٨٥، ح ٢٢٧\_

<sup>(</sup>٣) تاريخ دشق الكبير، ج ٥١ ج ٢٥٠، ح ٢٤٢١، و٣ ١٥٠، شاره٢٣ ١٥٠

<sup>(</sup>٣) المنتظم في تواريخ الملوك والامم، ج٦ ،ص ١٢٥\_

<sup>(</sup>۵) النبيين في انساب القرشيين جن٣٣١ ـ (١) الند وين في اخبار قز وين، ج٢٠ ص٢١٢ \_

<sup>(2)</sup> میہ بات قابل ذکر ہے کہ میں روایت محمد بن طلحہ کی موجودہ کتاب مطالب السؤول فی منا قب آل الرسول میں نہیں ہے شایداس کی دوسری کتاب زیدۃ المقال فی فضائل الآل میں موجود ہولیکن میرکتاب اب نایاب ہے۔ دیکھیے: انھل البیت فی المکلتہۃ العربیۃ ہیں ۲۰۵، شارہ ۳۴۷ لہذا بیہاں پر میرمطلب'' وسیلۃ الخادم الی المحد وم درشرح صلوات چھاردہ معصوم ہیں ۴۲۷'' سے لقل کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٨) تذكرة الخواص من الآئمة بذكر خصائص الآئمة بص١٥٥-

حضرت امام رضاا بل سنت کی روایات میں

# آ تھویں صدی

ابن منظورا فريقي (اا 4 ھ)(ا)

جويني شافعي (٣٠٠هـ)(r)

زهبی شافعی (۴۸ <sub>کھ</sub>)(۳)

زرندی حنفی (۵۷۷ھ)(م)

خلیفه نیشا یوری شافعی ( آتھویں صدی)(۵)

## نویں صدی

محدخواجه پارسائی بخاری حنی (۸۲۲ھ)(۱) ابن حجرعسقلانی شافعی (۸۵۲ھ)(۷)

ابن صباغ مالکی (۸۵۵ھ)(۸)

(۱) مخضرتاری دشق، ج۲۰م ۲۹۳\_

(٢) فمرائد السمطين في فضائل المرتضلي والبنول والسبطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢ بس ١٨٩، ٢٦٦م ٢٠٠٠

(٣) سيراعلام النبلاء،ج٩،ص٠٩٣\_

(4) معارج الوصول الى معرفة فضل آل الرسول والبنول بص١٦٥-١٦٦

(۵) تلخيص وترجمه تاریخ نیشا پورېس ۱۳۳–۱۳۴

(٦) فصل الخطاب لوصل الاحباب بنقل ازينا يَج المودة لذوى القربي، ج ٣٠,٩٨ ١٦٨\_

(۷) تھذیب التھذیب، ج2م مسم

(٨) القصول المحصمة في معرفة احوال الآئمة بص٢٣٢-٢٣٣\_

رسوسی صدی سیوطی شافعی (۱۱۱ هه)(۱) سمهو دی شافعی (۱۱۱ هه)(۲) همچی اصفهانی حنفی (۹۲۷ هه)(۳) ابن حجرهیثمی شافعی (۴۷ هه)(۴) متقی بندی (۵۷ هه)(۵) سگیار بهوسی صدی قرمانی دشتقی (۱۹۱هه)(۲) عبدالرؤوف مناوی شافعی (۱۰۳۱هه)(۷)

> بارهو بی صدی نابسی دشقی خفی (۱۱۳۳هه)(۸)

(1) الجامع الصغير من حديث البشير النذير، ص ٣٤٦، ٢٥٣٥\_

(۳) وسیلة الخادم الی المحذر وم درشرح صلوات چهار ده معصوم جس ۲۲۷\_مهمان نامه بخارا،۳۴۳–۳۴۵-

(٤) الصواعق المحرقة ،ج٢،ص٥٩٣-٥٩٥\_

(۵) كنزانعمال في سنن الاقوال دالا فعال، ج ۱٫۵۸ - ۱۵۸ –

(٢) اخبارالدول وآثارالا ول من ١٥١٥

(2) فيض القدر بشرح جامع الصغير، جه بس ١٨٩-٣٩٠-

(٨) اسرارالشريعة يافخ الرباني والفيض الرحماني جن ٢٣٣-٢٣٣-

<sup>(</sup>٢) جواهرالعقد ين في فضل الشرفيين به٣٣-٣٨٣ \_

میرزامحمدخان بدخشی مندی حنفی (بار ہویں صدی)(۱)

تير ہویں صدی

زبیدی حنفی (۱۲۰۵ھ)(۲)

قَدُوزِی حَنْقِ (۱۲۹۴ھ)(۲) شلن<sub>د ن</sub>

شلنجی شافعی (۱۲۹۸ھ)(۴)

چورہویں صدی کے بعد

قاضی بهجت آفندی شافعی (۱۳۵۰هه) (۵) شدند

سید گھرطا ہر ہاشی شافعی (۱۳۱۲ھ)(۱) شیخ احمد تا بعی مصری شافعی (۷)

عبدالعزيز بن اسحاق بغدادی حنفی (۸)

(١) مفتاح النجافي مناقب آل عباء من ١٤٥٥

(٢) الاتحاف حب الاشراف، ج٣،٣ ١٥٠١\_

(٣) ينائق المودة لذوى القربي، ج٣٠، ١٢٥–١٩٨٠ ـ ١٢٨

(4) نورالا بصار في مناقب آل بيت النبي المخار من ٢٣٦\_

(۵) تشرح ومحا كمه ورتارخ آل گهر بس ۱۵۷–۱۵۹

(٢) مناقب الل بيت از ديدگاه الل سنت ، ١٠٠٣\_

(۷) الاعتصام بحبل الاسلام، ص ۲۰۵-۲۰۰۱

(٨) مندالامام زيد بص ١٣٩٩ -١٣٨٠ \_

#### طرق روایت

اگر چہ حضرت امام رضاً کا شہر غیشا پور میں وار د ہونے کے واقعے اور حدیث حصن کواس زمانے یعنی تیسری صدی ججری کے ان دس ہزار ، ہیس ہزاریا تمیں ہزار راویوں و کا تبول نے تحریر کیا لیکن افسوس کہ بیر حدیث بھی حدیث غدر یکی طرح مجور ہوگئی اور اس کے اساد بھی مختلف دلیلوں کے سبب مفقود ہوگئے۔

بہر حال معروف ہیہ ہے کہ بیرحدیث ابوصلت عبدالسلام بن صالح ہروی نے حضرت امام رضاً نقل کی ہے لہذا بعض کا گمان ہیہ ہے کہ ابوصلت کی تضعیف کر کے اس حدیث کے اعتبار کوسا قط کر دیا جائے۔

جب کدان کا جواب میہ ہے کداولاً: جیسا کہ آ گے آ ئے گا کدانل سنت کے تلماء وہزرگان ابوصلت پراعتما در کھتے ہیں۔ ثانیاً: ابوصلت کے علاوہ دوسرے افراد نے بھی حضرت امام رضاً ہے اس حدیث کونفل کیا ہے کہ جن کا تذکرہ ملاحظہ فرمائیں:

ا-امام محمد تقی " - جوین شافعی (۱) و زبیدی حنفی (۲) دونوں نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس حدیث کوامام محمد تقی سے نقل کیا ہے۔

۲-ابوصلت عبدالسلام بن صالح ہروی-وہ حضرت امام رضاً کے خادم تنصاوراس تاریخی واقعہ کو تمام جزیات کے ساتھ نقل کرتے ہیں ۔اکثر اُ بلکہ تقریباً سبحی اہل سنت نے ابوصلت کی اس روایت کو مختلف طرق واسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ (۳)

<sup>(1)</sup> قرائدالسمطين في فضائل المرتضى والتبول والسبطين والآئمة من ذريحهم ، ج٢٦ص ١٨٩، ح٣٦٦ \_

<sup>(</sup>٢) الاتحاف بحب الإشراف، ج٣٣ بم ١٣٧٥ ـ

<sup>(</sup>٣) ينا تنظ المودة لذ وي القربي، ج٣ بسrr-٢٢١ و١٦٨\_

۳-احدین عامرطائی-ابن عسا کردشقی شافعی نے اپنی اسناد کے ساتھ اس حدیث کو احمد بن عامرطائی نے نقل کیا ہے۔(1)

۳- احمد بن عیسی علوی – رافعی قزوینی شافعی نے ندکورہ روایت کواپنی اسنا د کے ساتھ احمد بن عیسی علوی نے فقل کیا ہے۔(۲)

۰- احمد بن علی بن صدقہ - ابوعبداللہ محمد بن سلالہ قضاعی شافعی مذکورہ حدیث کواپنی اسناد کے ساتھ احمد بن علی بن صدقہ لے نقل کیا ہے۔ (۳)

۴ - محمد بن عمر وافتدی - سبط ابن جوزی حنفی نے اس روایت کواز طریق وافتدی نقل کیا ہے۔ (۳) ۷- ابوز رعدرازی -

۸-محمد بن اسلم طوی -

حاکم نیشا پوری شافعی نے اس عظیم واقعہ کوان دوافراد سے نقل کیا ہے۔(۵)

۹-اسحاق بن را بوريمروزي-

•ا-محمد بن رافع قشيري-

(1) تاريخ ومثق الكبير، ج ۵۱، ص ۲۵۳، ح ۱۳۷۳ و يكييه : كنز العمال في سنن الاقوال والافعال، ج ۱، ص ۵۳، ح

۱۵۸\_مندالامام زید جس ۳۳۹\_

(٢) النَّدوين في اخبار قزوين، ج٢٠٣ ١٣٠\_

(٣) مندالشاب، ج٦٢، ١٣٥٣، ١٥٥١\_

(٣) تذكرة الخواص من الآئمة بذكر فصائص الآئمة إص ٣١٥\_

(١٥) تاريخ نيشا يور حاكم بنابرنقل: الفصول المحتمة في معرفة احوال الآئمة بص٢٣٢-٢٣٣-الصواعق المحرقة ، ج٢،

ص٩٩٠- ٩٩٥\_ اخبارالدول و آ څار الاول ،ص١١٥\_ فيض القدير بشرح جامع الصغير، ج ٢٨، ص ٣٨٩-٣٩٠ \_ -

نورالابصارتي مناقب آل بيت النبي المقاريص ٢٣٦\_

۱۱-احمد بن حرب نبیشا پوری-

ان نتیوں سے ابن جوزی صنبلی (۱) وسبط ابن جوزی حنفی (۲) نے ازطریق واقدی اس واقعہ کونقل ے۔

۱۲- یکی ابن یکی-اس ہے بھی ابن جوزی حنبلی نے قتل کیا ہے۔ (۳)

#### روايت كابقيه

الا بشروطها و انامن شروطها

آگاہ ہوجاؤ کہ (کلمة لااله الا الله) کے پچھٹرانط ہیں کہ جن میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اگر چہامل سنت کی بہت ہے کتابوں سے حدیث کا بقیہ حصہ حذف ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بعض منصف علماء نے اس کومحفوظ رکھا ہے جیسے خواجہ پارسائی حنفی اور قاضی بہجت آفندی شافعی وغیرہ نے حدیث کے بقیہ حصہ کوفقل کر کے مقام امامت کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ محدیث کے بقیہ حصہ کوفقل کر کے مقام امامت کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ محدیث کے بارسائی بخاری حنفی (۸۲۲ھ):

عن ابي الصلت عبد السلام بن صالح بن سليمان الهروى قال: كنت مع على الرضا حين خرج من نيسابور و هو راكب بغلته الشهباء ، فاذا احمد بن الحرب و يحى بن يحى و اسحاق بن راهويه و عدة من اهل العلم قد تعلقوا بلحام بغلته فقالوا: يابن رسول الله بحق آبائك الطاهرين حدثنا بحديث سمعته عن ابيك عن آبائه فاحرج رأسه الشريف من مظلته و قال: لقد حدثناي ابى موسى الكاظم "، عن ابيه جعفر الصادق "،

<sup>(</sup>۱) کمنشظم فی تواریخ انملوک والامم، ج۲ بص ۱۳۵\_

<sup>(</sup>٢) بْذَكْرة الخواص من الأثمة بذكر خصائص الأثمة ، ٩٥٥ سار

<sup>(</sup>٣) المنتظم في تؤاريجُ الملوك والأمم، ج٢ بص ١٢٥\_

عن ابيه محمد الباقر"، عن ابيه على زين العابدين"، عن ابيه الحسين الشهيد بكربلاء، عن ابيه على "بن ابي طالب"، عن رسول الله"، انه قال: سمعت جبرائيل، يقول: سمعت رب العزة سبحانه و تعالى يقول: انى انا الله لااله الاانا فاعبدوني من حاء بشهادة ان لااله الا الله يالاخلاص دخل حصني فمن دخل حصني امن من عذابي ، وفي رواية فلما مرت الراحلة نادانا: "الابشروطها وانا من شروطها"

قيل : من شروطها الاقرار بانه امام مفترض الطاعة\_(ا)

ابوصلت عبدالسلام بن صالح بن سليمان ہروي سے روايت ہے كہ جس وقت حضرت امام رضاً شہر نمیٹا پورے گذررہے تھے تو آپ ملکے کالے رنگ کے فچر پرسوار تھے، میں آپ کے ساتھ تھا اس وقت احمد بن حرب، یکی بن یکی واسحاق بن را ہو بیاور دیگر کافی تعداد میں اہل علم آئے اور حضرت کی سواری کی لگام کو پکڑ کے عرض کی: اے فرزندرسول خدا آپ کوآپ کے پاک آباء واجداد کا واسطہ ہمارے لیے ایسی حدیث نقل فرما کیں کہ جوآپ نے اپنے والد گرامی اور انہوں نے اپنے آباء واجداد ے تی ہو۔ پس آپ نے اپناسرمبارک عماری ہے باہر نکالا اور فرمایا: میرے والدگرامی موی کاظم نے اپنے پدر بزرگوارامام جعفرصادق سے آپ نے اپنے والد ما جدامام محمد باقر سے ، آپ نے اپنے والد بزرگوارامام زین العابدین ہے،آپ نے اپنے پدر بزرگوارامام حسین شہید کر بلاہے،آپ نے اپنے والدگرامی امیرالمؤمنین علی این ابی طالب سے ،اور حضرت علی نے رسول خدا سے ،اور آپ نے جبرئیل ے سنا کدوہ کہتا ہے کہ میں نے رب العزت سے سنا کہاس نے فر مایا: میں خدائے واحد ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ،میری عبادت کرو، جو کوئی بھی مخلصانہ گواہی وشہادت کے ساتھ '' لاالے ہ الا المله '' کے گامیرے قلعہ میں داخل ہو گا اور جومیرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب ہے محفوظ رہے گا۔

<sup>(</sup>۱) فصل الخطاب لوصل الاحباب بنا برنقل بناتيج المودة لذوي القربي، ج٣ مِن ١٦٨\_

دوسری روایت میں ہے کہ جیسے ہی قافلہ نے حرکت کی تب آپ نے بلند آ واز سے فر مایا آگاہ رہواس کلمہ کے کچھ شرائط ہیں کہ جن میں سے میں ایک شرط ہوں۔ کہا گیا ہے کہ کلمہ اخلاص کی شرائط میں سے حضرت کووا حب الاطاعت ماننا ہے۔

قاضی بهجت آفندی شافعی (۱۳۵۰ه و)

ابوصلت عبدالسلام بن صالح ہروی کہتا ہے کہ جس وقت حضرت امام رضاً شہر نیشا پور سے گذررہے تھے میں آپ کے ہم رکا بھا، آپ سفیدرنگ کے نچر پرسوار تھے۔ خراسان کے بعض علماء جیسے اسحاق بن راہویہ، احمد بن حرب، یکی بن یکی حضرت کے حضور میں شرفیاب ہوئے اور عرض کی : اے فرزندرسول خدا! اپنے پاک آ باء واجد او سے نی ہوئی کی حدیث سے ہمیں خوشحال و مستفیض فرما کیں، حضرت امام رضانے ان کے جواب میں اپنے سرمبارک کو کجاوہ سے باہر نکالا اور فرمایا:

انى سمعت من ابى موسى قال: انى سمعت من ابى عبدالله جعفر انه قال: سمعت من ابى عبدالله جعفر انه قال: سمعت من ابى المعت من ابى ما ابى المعت من ابى المعت من ابى المعت من ابى المعت من ابى على اميرالمؤمنين انه قال: انى سمعت من رسول الله أنه قال: من قال الاالمه الاالله الاالله ، دخل حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى \_ ثم قال: " الابشروطها - وقال الامام انامن شروطها "-

یہ حدیث بھی سلسلہ سند کے اعتبار سے امامت سے رسالت پناہ تک پیچی ہے اس کے معنی سے ہیں کہ کلمہ لاالہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جوکوئی بھی میرے قلع میں داخل ہوگا میرے عذاب سے محفوظ رہے گا لیکن اس کلمہ طیبہ کے پچھ شرائط ہیں کہ جن میں سے ایک میں ہول۔(۱)

<sup>(</sup>١) تشريح وحا كمه درتاريخ آل محر الس ١٥٥-١٥٩\_

## روایت حصن کے متعلق اہل سنت کے نظریات

حدیث حسن کے متعلق دونظر ہے پائے جاتے ہیں: بعض کا بیر خیال ہے کہ اس حدیث کا راوی تنہا ابوصلت ہروی ہے لہذا اس کی تضعیف کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیج میں حدیث حصن کو بھی بے اعتبار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہ اہل سنت کے بہت سے علماء و ہزرگوں نے ابوصلت ہروی کی توثیق واعتماد کے ساتھ ساتھ اس حدیث حصن کی بھی تا ئیدگی ہے۔ اور بعض حضرات نے تو ہروی کی توثیق واعتماد کے ساتھ ساتھ اس حدیث حصن کی بھی تا ئیدگی ہے۔ اور بعض حضرات نے تو ہروی گئی توثیق واعتماد کو اپنی زبان وقلم پر جاری کیا ہے، بعض نے اس حدیث کوشفا بخش و متبرک جانے ہوئے بہتے ہے۔ بھی کیا ہے کہ جن کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔

## موافقين

حدیث حصن یاسلسلۃ الذہب ان مخصوص ومحدود احادیث میں سے ہے کہ جس نے اہل سنت کے علاء و ہزرگوں کو چیرت میں ڈالا ،ان سے اپنی عظمت کا اعتراف کرایا اور حدیث شریف کی تائید میں مجیب وغریب کلمات و جملات ان کی زبان پر جاری ہوئے کہ جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے۔۔

اباصلت بروی (۲۳۷ه):

وہ اس حدیث کی عظمت کے متعلق کہتا ہے:

لوقرئ هذا الاسناد على مجنون لافاق\_(1)

بیاسنادا گرکسی مجنون ود بوانے پر پڑھے جائیں تو وہ عاقل ہوئے گا۔

(١) تذكرة الخواص من الأئمة بذكر خصائص الأئمة بص١٠٥\_

احدابن خنبل (۲۴۱ه):

وہ اہل سنت کے حیار فقہی اماموں میں سے ایک ہے، کہتا ہے:

لوقرأت هذا اسناد على محنون لبرئ من جنتهـ(١)

اگران اسنادکوکسی دیوانے پر پڑھوں تو وہ اس دیوا گل سے افاقہ پائے اور عاقل ہوجائے۔ دوسری جگداس طرح آیا ہے:

لوقرئ هذا الاسناد على محنون لافاق-(٢)

ایک اورجگهاس طرح نقل ہواہے:

لوقرئ هذا الاسناد على محنون لبرئ من حنونه ـ (٣)

ایک جگهاورنقل هوا:

لوقرئ هذا الاسناد على محنون لافاق من جنونه ـ (٣)

اگریداسنادکسی دیوانے پر پڑھے جا ئیں تووہ اس جنون سے شفا یا جائے گا۔

یجی بن حسین هنی (۲۹۸هه):

وہ حضرت امام رضاً کے صحیفہ کی اساد کے بارے میں ہمیشہ کہتا تھا:

لوقرئ هذا الاسناد في اذن مجنون لافاق ـ (۵)

اگریداسناد کسی دیوانے کے کان میں پڑھے جائیں تو وہ شفا پا جائے گا۔

 <sup>(</sup>۱) الصواعق المحرقة ،ج م بص ۵۹۵ (۲) نورالا بصار في مناقب آل بيت النبى الفخار بص ۲۳۶ ـ

<sup>(</sup>۳) الامالی الخمیسة ،ج۱۹۰۵ ۱۵۱۱ ۱۲۱۔

<sup>(</sup>۴) تعلیقه پرمندالامام زید جس ۴۴۱ \_الاعتصام بحبل الاسلام جس ۲۰۶ \_

<sup>(</sup>۵) ريخ الابرارونصوص الاخبار، جسم عن 2، ۲۳۳-

#### ابونعیم اصفهانی شافعی ( ۴۳۰ ھ):

وہ آنخضرت کی اس حدیث کے متعلق ایک جامع بیان نقل کرتا ہے:

هذا حديث ثابت مشهوربهذا الاسناد من رواية الطاهرين عن آبائهم الطيبين وكان بعض سلفنا من المحدثين اذا روى هذا الاسناد قال: لوقرئ هذا الاسناد على محنون لافاق (1)

میں صدیث ثابت اور اس اسناد کے ساتھ مشہور ہے کہ جو پاک و پاکیزہ حضرات نے اپنے طیب و طاہر آباءوا جداو سے نقل کی ہے، ہمار ہے بعض گذشتہ محدثین جب اس اسناد کو نقل کرتے تو کہتے تھے کہ میہ اسنادا گرکسی دیوانے پر پڑھے جا کیں تو وہ عقلمند ہوجائے گا۔

ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن تشيري شافعي (٣٦٥ هـ):

وہ بھی اس حدیث کے بارے میں عجیب بات کہتا ہے کہ جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں:

اتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض امراء السامانيه فكتب بالذهب واوصى ان يدفن معه في قبره ، فرئ في منام بعد موته فقيل : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر الله لي بتلفظي بلااله الا الله و تصديقي ان محمد ا رسول الله\_(٢)

<sup>(</sup>١) علية الأولياءوطبقات الاصفياء، ج٣ م ١٩٢٥\_

<sup>(</sup>۲) الفصول المحممة في معرفة احوال الآئمة ،ص۲۳۳- جواهرالعقد بين في فضل الشرفيين ،ص۳۳۳\_مبهان نامه بخارا، ۳۳۳ - وسيلة الخادم الى المحذوم درشرح صلوات چهارده معصوم ،ص ۲۲۹\_اخبارالدول وآثار الاول ،ص۱۵\_فيض القديريشرح جامع الصغير، ج۴،ص ۴۸۹-۴۸۹ \_ نورالا بصار في مناقب آل بيت النبي الحقار،ص ۲۳۶\_الاعتصام محبل الاسلام، ۲۰۶\_

بیحدیث ای سند کے ساتھ کسی سامانی بادشاہ (نوح بن منصور) کے پاس پینچی اس نے تھم دیا کہ
اس حدیث کوسونے سے تحریر کیا جائے اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعداس کو میرے ساتھ میری
قبر میں فن کر دیا جائے۔اس کے مرنے کے بعداس کو کسی نے خواب میں دیکھاا ورسوال کیا کہ آپ کے
ساتھ کیا گذری ؟اس نے جواب دیا خداوند عالم نے جھے کو کلمہ لااللہ الا اللہ کہنے اور محمد وسول الله
کی تصدیق کرنے کی وجہ سے بخش دیا ہے۔

ابوحامه محمر غزالی شافعی (۵۰۵ھ):

اس نے حدیث سلسلة الذهب کی تائید کے ساتھ ساتھ اس کی شرح وتفییر بھی کی ہے۔(۱) دیلمی شافعی (۵۰۹ھ):

وه حديث حصن كونجيخ جانتا ہے اور كہتا ہے:

هذا حدیث ثابت \_(۲) بیعدیث ثابت ہے۔

زمختری خفی (۵۲۸ھ):

وہ حدیث سلسلة الذھب کی عظمت میں یحی بن حسین حنی کے قول کونقل کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کہتا

تَحَا: لوقرئ هذا الاسناد في اذن محنون لافاق \_(٣)

اگریدا سنادکسی دیوانے کے کان میں پڑھے جائیں وہ یقییناً عقلمند ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) شرح حدیث سلسلة الذهب اس کتاب کاخطی نسخه کتاب خانه محمدیه بهندوستان میں ہے ، ویکھیے :اهل بیت فی المکتبة العربیه جس ۲۳۷، ثماره ۲۹۱\_

<sup>(</sup>٢) فيض القدريشرح جامع الصغير، جهم بص ٣٨٩-٣٩٠\_

<sup>(</sup>٣) رفح الابرارونصوص الاخبار،ج مهم ص 2، ح ٣٨٢\_

#### ابن قدامه مقدی حنبلی (۱۲۰ هـ):

قال بعض اهل العلم :لوقرئ هذا الاستادعلي محنون لبرئ\_(١)

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر بیاسناد کسی دیوانے پر پڑھے جائیں وہ یقیناً شفایا بہوجائے گا۔ سبطابن جوزی حنفی (۲۵۴ھ):

اس نے اس حدیث کی عظمت میں ابن قدامہ مقدی حنبلی کے کلام کو دہرایا ہے اور کہتا ہے: لوقرئ هذا الاسنادعلی محنون لبرئ۔(۲)

اگر بیا سناد دیوانے پر پڑھے جائیں وہ یقیناً عقلمند ہو جائے۔ زرندی حنفی (۷۵۷ھ)

وه بھی عدیث حصن کی عظمت کے متعلق کہتا ہے: السلھم اجعلنامن الآمنین من عذابك يوم الفزع الاكبر ، انك اعلى و اجل و اجود و اكبر ۔(٣)

پروردگارا! ہم کوروز قیامت اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا کہ بیشک تو بلند مرتبہ، جلیل القدر بخشے والااور بزرگ و برتز ہے۔

سيوطى شافعى (٩١١ ﻫــ):

وہ حدیث حصن کو حیج جانتا ہے اور کہتا ہے: صحبے

حدیث صحیح۔(۴) حدیث می ہے۔

(۱) التبيين في انساب القرضيين بص١٣٢\_

(٢) تذكرة الخواص من الأعمة بذكر خصائص الأعمة ،ص٣١٥\_

(٣) معارج الوصول الى معرفة قضل آل الرسول والبتول ج ١٦٦\_

(٣) الجامع الصغير من حديث البشير النذير بس ٢٥٩٧ م ٢٥٩٠ \_

نجى اصفهانی حنفی ( ع**97** ھ):

محققین کا کہنا ہے کہ بیر حدیث ان اساد کے ساتھ اگر دیونے پر پڑھی جائے تو وہ شفایاب ہوجائے گا۔(۱)

دوسری جگه کہتاہے:

بیحدیث عظیم المرتبت ہے اور اسناو بہت ہی عمدہ وعالی ہیں یہاں تک کے علاء کا بیان ہے: ایک محدث نے بخارا کے ایک بادشاہ کے دربار میں اس حدیث کو پڑھا ، بادشاہ نے اس محدث سے درخواست کی کہ اس حدیث کومیرے لیے لکھے اور وصیت کی اس کے مرنے کے بعد اس کومیرے گفن میں رکھ کر فرن کردینا۔(۲)

عبدالواسع بن يكي واسعى يماني حنفي:

وہ بھی کہتا ہے:

ف ما احق ان يكتب هذا المستد بالذهب لاشتماله على السند المسلسل بالسلسلة الطاهرة و العترة النبوية الفاحرة \_(٣)

بیحدیث کہ جونبوت کی عمترت طاہرہ اور پاک و پا کیز وسلسلہ ٌ سند کے ساتھ درج ہے اس کاحق ہے کہ اس کوسونے سے لکھا جائے۔

<sup>(</sup>۱) وسیلة الخادم الی المخد وم درشرح صلوات چهارده معصوم جس۳۲۹\_

<sup>(</sup>۲) وسیلة الخادم الی المحد وم در شرح صلوات چهار ده معصوم بص ۲۲۹\_مبمان نامه بخاراص ۳۴۴\_

<sup>(</sup>۳) مندالامام زید، ص ۱۳۶۱\_

## حدیث سلسلة الذهب کی برکت سے شفایا نا

اب تک اس حدیث کے سلسلے میں اہل سنت کے نظریات بیان ہوئے لیکن اس سلسلے میں سے بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض اہل سنت نے اس دعوی ( دیوانے ومجنون اور بیمار کے شفا پانے ) کوعملی جامہ پہنایا ہے اور کہتے ہیں کہ حدیث سلسلة الذھب سے بیماروں کا شفاء پانا مجر بات میں سے ہے۔ این خلکان شافعی کا واقعہ

ان ابا دلف العجلي لـما حجب مرض موته الناس عن الدخول اليه لثقل مرضه فاتفق انه افاق في بعض الايام ، فقال لحاجبه : من بالباب من المحاويج ؟ فقال عشرة من الاشراف ، وقد وصلوا من خراسان ، ولهم بالباب عدة ايام ، فاستدعاهم فرحب بهم ، و سألهم عن سبب قندومهم ، فيقالوا ضاقت بنا الاحوال و سمعنا بكرمك فقصدناك ، فاخرج عشرين كيسا في كيس الف دينار ، و دفع لكل واحد منهم كيسين ، ثم اعطى كل واحد منهم مؤونة طريقه، وقال: لاتمسكو الاكياس حتى تصلوا بها سالمة الى اهلكم، وصرفو ا هذا في مصالح الطريق ، ثم قال : لكتب لي كل واحد منكم خطه: بانه فلان بن فلان حتى ينتهي الى على "ابن ابي طالب" ، و يذكر جدته فاطمة بنت رسول الله ثم يكتب يـا رسـول الـلـه اني و حدت اضاقة فقصدت ابا دلف العجلي ، فاعطاني الفي دينار كرامة لك و طلبا لمرضاتك و رجماء لشفاعتك ، فكتبوا و تسلم الاوراق واوصى من يتولى تـجهيـزـة اذا مـات ان يـضـع تـلك الاوراق فـي كـفته حتى يلقى بها رسول الله ويعرض

<sup>(</sup>۱) وفيات الاعيان وانباءا بناءالزمان، جهم، ۷۷\_

ابوداف عجلی جب مرض موت میں جتلا ہواء اس نے لوگوں سے ملاقات بند کردی ہی جب کچھ افاقہ ہوااس نے اپنے دربان سے سوال کیا کہ کون کون مجھ سے ملنے اور میری عیادت کو آیا؟

خادم نے جواب دیادس افراد،سادات خراسان ہے آئے ہیں،ان کو کئی روز ہو چکے اور وہ اجھی تک آپ سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ ابودلف نے ان کو بلوایا ،خوش آ مدید کہااوران کے آنے کا سبب معلوم کیا ،انہوں نے جواب دیا ہمارے حالات خراب تھے زندگی بخت ہو چکی تھی ہم کوآ پ کی بخشش وکرم کی اطلاع ملی لہذا آپ کے پاس آئے ہیں۔ ابودلف نے ہزار ہزاروینار کی ہیں تھیلیاں نکالیں اوران میں سے ہرایک کو دوتھیلیاں دیں ، پھر کچھاورمقدار ہزینہ سفر کے طور پر ہرایک کو دیااوران ہے کہا کہ جب تک آپ اینے وطن نہ بیٹی جاؤان تھیلیوں کونہ کھولنا اور ان سے کہا کہ ہر ایک اپنے ہاتھ سے اپنا اور ا پنے آ باء واجدا و کے نام کلھیں بہال تک کہ شجرہ علیّ ابن ابی طالبٌ تک پہنچ جائے اور اپنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمه زبرًا بنت محد مصطفيًّا كالجهي ذكركري، اور پيرنگھيں اے رسول خدا! ہمارے حالات خراب تھے زندگی سخت ہو پچکی تھی ہم ابو دلف کے پاس گئے اس سے مدد مانگی اس نے دو ہزار دینار ہم کودیے اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ہے راضی رہیں اور اس کی شفاعت فرما نئیں ۔ان لوگوں نے بیچملات تحریم کیے ، ابو دلف نے ان تح میروں کولیا اور اپنے کفن و فن کے متولی سے سفارش کی کدان اوراق کواس کے کفن میں رکھ کر دفنادینا تا کہ ان کاغذوں کے ساتھ رسول اکرم سے ملاقات کروں اور آ پ تھ وكھاؤن ـ

سمہو دی نے اس واقعہ کوحدیث سلسلۃ الذھب کی شفا بخش اورمعنوی برکتوں میں ہے شار کیا ہےاوراس کی تفصیل کوروایت حصن کے ذیل میں بیان کرتا ہے۔(۱)

<sup>(</sup>I) جواهرالعقد بين في فضل الشرفيين، ص ٢ ٣٣٠–٣٣٠\_

# خجى حنفى كى داستان

اس حدیث شریف کی خاصیتوں میں ہے ایک بیہ ہے کہا گرخلوص دل ہے اس روایت کی اسناد کو کسی ایسے مریض کے سر ہانے پڑھا جائے کہ جو مرنے والا ہوتو اگراس کی موت میں تاخیر ہوتو یقیناً اس کا مرض دوراور وہ صحت مند ہوجائے گامیں نے اس حدیث کوئی مرتبہ بہت سے مریضوں پر پڑھا اور تجربہ کیا ہے۔(۱)

دوسری جگه کہتا ہے:

اس حقیر و فقیر کا تجربہ ہے میں جس مریض کی بھی عیادت کو جاتا اور اس کی موت نہ پینچی ہوتو میں صدق ول سے ان اسناد کو اس مریض پر پڑھتا تو اس کا اثر دیکھتا ، مریض شفا پا جاتا فوراً صحت مند ہوتا ہیہ بات میری تجربہ شدہ ہے۔ (۲)

## مخالفيين

بعض افراداس گمان میں ہیں کہ حدیث سلسلۃ الذھب کا راوی تنہا ابوصلت ہروی ہے اس کی تضعیف کرتے ہوئے اس کے ذریعے تمام احادیث حقی حدیث حصن کوبھی ہے اعتبار جانے ہیں جب کہ مصلب ہے دلیل و بے بنیا دادی ہے اور اہل سنت کے بزرگوں نے اس ادعی کورد کیا۔ اہل سنت کے بزرگوں نے اس ادعی کورد کیا۔ اہل سنت کے نزد یک ابوصلت کے مقام کی تفصیل آئندہ آئے گی۔

## دوسری روایت-روایت ایمان

متن روایت

(۱) مبمان نامه بخاراص۳۳۳\_

<sup>(</sup>۲) وسیلة الخادم الی المحد وم درشرح صلوات جیعار د ومعصوم جس۲۲۹\_

عديث سلسلة الذهب، دوسرى نقل كاعتبار عند كوره ذيل متن كساته يحى بإلى جاتى ب: لما دخل على بن موسى الرضا نيسابور على بغلة شهباء فخرج علماء البلد في طلبه منهم يحى بن يحى ، اسحاق بن راهويه ، احمد بن حرب ، محمد بن رافع، فتعلقو ابلجام دابته فقال له اسحاق: بحق آبائك حدثنا \_ فقال: الايمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان وعمل بالاركان \_ (1)

جس وقت حضرت امام رضاً شہر نیشا پور میں داخل ہوئے ، ملکے کالے رنگ کے فچر پر سوار تھے علماء شہر جیسے بی بن یکی ،اسحاق بن راھو ہے ،احمد بن حرب ،محمد بن رافع نے بڑھ کراستقبال کیا، امام کی سواری کی لگام سے متمسک ہوئے پھر اسحاق بن راھو یہ نے عرض کی: آپ کوا پنے آ باء طبیبین کا واسطہ ہمارے لیے حدیث بیان فرما کیں۔آپ نے فرمایا: ایمان ، ول سے جانبے ، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء وجوارح سے عمل انجام دینے کا نام ہے۔

#### راوی حضرات

بیواضح رہے کہاس دور بعنی تیسری صدی ججری کےان دس ہزار ، بیس ہزار یاتمیں ہزار او یوں و کا تبول میں سے عصر حاضر میں صرف اڑتا لیس (۴۸) روایات مختلف بیانات کے ساتھ ہاتی روگئی ہیں

تنيسرى صدى

یکی بن یکی (۲۲۹ھ)(۲)

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، ج۱،ص ۲۵، ح ۲۵، باب الایمان \_ دیکھیے : کشف الحفاء ومزیل الالباس عمااشخفر من الاحادیث علی السنة الناس، ج۱،ص۲۲ \_ تنزیبالشریعة المرفوعة عن الاخبارالشدیعة الموضوعة ، ج۱،۳۵۴ ـ (۲) گمنتظم فی توارخ الملوک والامم، ج۲،ص۱۳۵ ـ

احمد بن ترب نیشا پوری (۲۳۳ه)(۱)
ابوصلت عبدالسلام بن صالح جروی (۲۳۳ه)
اسحاق بن را بهوییم روزی (۲۳۳ه) (۳)
محمد بن اسلم کندی طوی (۲۳۴ه) (۴)
محمد بن را فع قشیری (۲۳۵ه) (۵)
ابوزر عدرازی (۲۲۱ه)(۱)
ابوزر عدرازی (۲۲۱ه)(۱)
محمد بن سبل بن عام بجلی (۸)
محمد بن نیاد سلمی (۹)
محمد بن نیاد سلمی (۹)
داود بن سلیمان قزوینی (۱۰)

(1) المنتظم في نؤاريخ الملوك والامم بن ٦٠ بص ١٣٥\_تذكرة الخواص من الامة بص ٣١٥\_

(٢) تخفة الاشراف بمعرفة الاطراف، ج٢،٤٥٥ ٣٦٧، ح٢٧٠١ـ

(٣) لمنتظم في تواريخ الملوك والامم، ج٢ مِن ١٢٥ ـ تذكرة الخواص من الامة مِن ٣١٥ ـ

(٣) بشعب الإيمان، ح ا،ص ٨٨، ح ١٤ - الاعتقاد والحد اية اليسيل الرشاد،ص ١٨٠ ـ

(۵) المنتظم في تواريخ الملوك والامم، ج٢، ص١٢٥\_ تذكرة الخواص من الامة ،ص١٣١٥\_

(٦) معارج الوصول الي معرفة فضل آل الرسول والبنول بص١٦٣\_

(4) سنن ابن ماجه، ج ابس ۲۵، ح ۹۵، باب الايمان ـ

(٨) و (٩) تخذة الاشراف بمعرفة الاطراف، ج٢٨، ٣٦٧، ح٢٤٠٠ـ

(۱۰) و (۱۱) الكامل في ضعفاء الرجال، ج٢،٣٣٣\_

فيزاحفه بروايت مستسمست مستسمست والمستسمين والمستسمين والمستسمين والمستسمس والمستسم والمستسم والمستسم

هيثم بن عبدالله(۱) احد بنءباس صنعانی (۲) احدین عامرطائی (۳) چو تھی صدی دولا بي حفى (١٥٠هـ) (٩) ابوبكرآ جرى شافعي (٣١٠هـ)(۵) طبرانی صنبلی (۳۶۰ هـ) (۲) دار قطنی شافعی (۳۸۵ھ)(4) يانچو يںصدي ابن مردوبیاصفهانی (۱۴۰۰هه)(۸) منصور بن حسين آني (۴۲م ھ)(9)

(۱) الكامل في ضعفاءالرجال، ج٢،ص٣٣٠\_

(۲) الكامل في ضعفاءالرجال، ج اجس ١٩٨\_

(٣) الكشف الحيث، ص ٢٩-٢٢٠\_

(٣) الكنى والاساء، ج\يش ٨٧٥-٩٧٩، ج١٩٩٨\_

(۵) الاربعين حديثًا على ١٤٧ ، ١٣٧ ـ

(٢) أنجم الأوسط، جه، ص ٢٢٣، حه ١٢٥ \_ ج٤، ص٢٢٢، ح٠٨٥٨ \_

(۷) المؤتلف والمختلف، ج۲ م ۱۱۱۵\_

(٨) الدراكمنكو رفى النفسيراكماً ثور، ج٢ ج٠٠٠\_(٩) نثر الدرر، ج١،٩٦٣-

حفزت امام رضا ابل سنت کی روایات بین ------ مهم

ابوقعیم اصفهانی شافعی (۴۳۰ه هه)(۱) بیبهتی شافعی (۴۵۸ هه)(۲) خطیب بغدادی شافعی (۴۲۳ هه)(۳) شجری جرجانی حنفی (۴۹۶ هه)(۴) حجیمشی صدری

ابوحامد محمد غزالی شافعی (۵۰۵ھ)(۵) ابن شیرویید بلمی شافعی (۵۰۹ھ)(۲) ابن عسا کردمشقی شافعی (۵۷۱ھ)(۷) ابن جوزی صنبلی (۵۹۷ھ)(۸)

(۱) تاریخ اصفیهان(ذکراخباراصهمان)، خ اجس ۲ که مثاره ۲ کار

(٢) شعب الأيمان، ج ١٥، ١٨، ح ١٦- ١٤\_

(٣) تاریخ بغراد، جام ۲۵۵-۲۵۹ جوم ۱۳۸۵ ۱۳۸۹ جا ایس ۲۸۷

(4) الامالي الخميسة ،ج ابس ١٣، ح٦ \_وص ١٩-١٥، ح ١٥\_

(۵) شرح حدیث سلسلة الذهب،ال كتاب كاخطی نسخه محدیدلا مجریری مندوستان میں ہے، دیکھیے: اهل بیت فی المكتبة العربیة سی ۲۳۷، شاره ۲۳۱۔

(٦) فردوس الاخبار بما ثورالخطاب، ج١،٩٥٨، ج١٧١-

(۷) تاریخ دشق الکبیر، ج۲۴، ص۲۶۱-۱۳۵، ۲۲۰ ۱۰۰، تاره ۲۳۱۵\_

(٨) المنتظم في تواريخ البلوك والامم، ج٢ بص١٢٥\_

سیا تو سی صدی ابن قدامه مقدی حنبلی (۲۲۰هه)(۱) رافعی قزوین شافعی (۲۳۳هه)(۲) سبط ابن جوزی حنفی (۲۵۴هه)(۳) ابن الجالحدید معتزلی شافعی (۲۵۲هه)(۲) موصلی شافعی (۲۲۰هه)(۵) آم مخصو سی صدی ابن منظورا فریقی (۱۱۷هه)(۲) مزی شافعی (۲۴۲هه)(۷)

(۱) التبيين في انساب القرشيين بس٣٦١ \_

(۲) التدوين في اخبار قزوين، ج اجس ١٦٨-١٦٨ و ٣٦٢\_

(٣) تذكرة الخواص من الأثمة بذكر خصائص الأثمة ،ص ٣١٥\_

(۴) شرح نبج البلاغه، ج۱۹ ص۵، حکمت ۲۲۳\_

(۵) النعيم كمقيم لعزرة النباء العظيم بس٣٩٣\_

(۲) مختصرتاریخ دمشق، ج۸۱،ص۵۹،رقم ۸۷\_

(۷) تخفة الانثراف بمعرفة الاطراف، ج2،ص ٣٦٦، ح ٢٤٠٠ا\_مصباح الزجاجة في زوائدا بن ماجه، جاج مدر بامدر حسامه

-42-141-14

(٨) تحذيب تحذيب الكمال في اساءالرجال، ج٦٠ بص٩٤، شاره ٩٤ مهم سيراعلام النيلاء، ج١٥٥ بص ١٩٠٠ -

زرندی حنق (۷۵۷ھ)(۱) صفدی شافعی (۲۴ ۷ ہے)(۲)

## نویں صدی

مُد بن مُحر جزری شافعی (۸۳۳ھ)(۳) ابن جرعسقلانی شافعی (۸۵۲ھ)(۴) عبدالرحمٰن صفوری شافعی (۸۹۴ھ)(۵)

### دسویں صدی

سمپو دی شافعی (۹۱۱ ھ)(۲) سيوطى شافعى (٩١١ ھـ)(٧) ابن حجرهیثمی شافعی (۴۷ه ۵)(۸)

(۱) معارج الوصول الي معرفة فعنل آل الرسول واليتول جم ١٦٢٣\_

(۲) الوانی بالوفیات، ج۲۲،۴س•۲۵\_

(٣) این المطالب فی مناقب سیدناعلی این ابی طالب کرم الله و چھه ،ص١٦٢-٢٦١\_

(٣) تهذيب التهذيب، ج٢٦، ص ٢٨٦، شارو٦١٩ \_ تكت الظر اف على الاطراف، ج ٧، ص ٣٦٧، ح٢٥-١٠٠ بيد

كتاب تخنة الاشراف بمعرفة الاطراف كے عاشيه برچيسي مولى ہے۔

(۵) نزهة المجالس ومنتخب النفائس، ج ابص ٢٣\_

(٢) جواهرالعقد بن في فضل الشرفين جن٣٥-٣٣٧\_

(4) الجامع الصغير من حديث البشير النذير بص١٨٥، ح٩٣ و٩٥ و٣٠ و١٥٩ الدراكمثور في النفيرالما توروج ٢ بص ١٠٠ \_

(٨) الصواعق المحرفة ،ج٢،ص٥٩٥\_

متق ہندی (۹۷۵ه)(۱)
گیار ہو سے صدی
عبدالرؤوف مناوی شافعی (۱۰۳۱ه)(۲)
بار ہو سے صدی
برزامجرخان برخشی ہندی خفی (۳)
تیر ہو سے صدی اوراس کے بعد
قندوزی خفی (۱۳۹۳ه)(۳)
میر شدول (۱۳۹۳ه)(۳)
میر شدول (۱۳۳۳ه)(۵)
میر شدول بر بین اسحاق بغدادی خفی (۷)

<sup>(1)</sup> كنز العمال في سنن الاقوال والإفعال، ج إبص ٢٢ - ٢٢ مرح ٢١ ١٣ او ١٣٦٢ ـ

<sup>(</sup>۲) فیض القد ریشرح جامع الصغیر، ج۳ من ۱۸۵۔

<sup>(</sup>m) مفتاح النجافي مناقب آل عبابص ١٨٠\_

<sup>(</sup>٣) ينائيج المودة لذوى القربي، ج٣ بص١٣٣ –١٢٣ \_

<sup>(</sup>۵) جامع الشمل في حديث خاتم الرسل، ج اجس ١٣٠٠

<sup>(</sup>۲) مناقب اهل بية از ديدگاه الم سنت من ۲۰۲ ـ

<sup>(</sup>۷) مندالامام زید بس ۱۳۲۳\_

## طرق روایت

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ بعض افراد اس مگمان میں ہیں کہ حدیث سلسلۃ الذھب کا روای تنہا ابوصلت ہروی ہے لہذا اس کی تضعیف کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ تمام احادیث کو بے اعتبار ثابت کر میں جب کہ بیدواضح ہے کہ ابوصلت کا مقام اہل سنت کے علماء و ہزرگوں کے نزویک ان تہتوں سے بہت بلندو بالا ہے ۔ انہیں میں سے ایک طبرانی حنبلی ہے کہ اس کا نظریہ ہے کہ حدیث ایمان فقط ابوصلت ہروی نے امام رضّا نے قبل کی ہے۔ (۱)

یبال پر بینکته بیان کرنا ضروری ہے کہ حدیث ایمان فقط ابوصلت ہروی پرمنحصر وموقو ف نہیں ہے بلکہ دارقطنی شافعی ،ابن عدی جرجانی (۲) ،رافعی قزوینی شافعی (۳) اور مزی شافعی (۴) کے بقول اس حدیث شریف کی اسنا دمتعدد ہیں۔

(1) الطبراني الحنبلي: حدثنا محمد بن على الصائغ قال: حدثنا عبدالسلام بن صالح الهروي قال: حدثنا على بن موسى عن آبائه عن على قال: قال رسول الله: "الايمان معرفة بالقلب واقرار باللسان و عسل بالاركان" لا يروى هذا الحديث عن على الا بهذا الاسناد تقرد به عبدالسلام بن صالح، ويكهي: العجم اللومط، جهم ١٣٥٣، حمالح.

الطبراني; حدثنا معاذ، قال:حدثنا عبدالسلام بن صالح الهروي \_\_\_ لم يرو هذا الحديث عن موسى بن حعفرالا عبدالسلام و لا يروى عن على الا يهذا الاسناد ، الحجم الاوسط، ٢٥٠٥، ٢٢٣٠\_

- (٢) الكامل في ضعفاءالرجال، ج٢،ص٣٣٦\_
- (٣) الله و بين في اخبار قروين، خ اجس ١٦٨-١٦٨ و ٣٦٢\_
- (٤) تخفة الاشراف بمعرفة الإطراف، ج٤،٩٥٢، ٣٦٢، ١٠٠٤\_

واقطنی شافعی حضرت امام رضاً ہے حدیث ایمان نقل ہونے کے سلسلے میں اسناد وطرق کے متعلق کا ملاانصاف ہے کہتا ہے:

في نسخ كثيرة عندنا بهذا الاسناد \_(1)

اس اسناد کے متعدد نسخے ہمارے پاس ہیں۔

یہاں پر پچھروات وطرق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

ا-عبدالسلام بن صالح ابوصلت ہروی

۴-محمد بن سبل بن عامر بجلی

۳-محمد بن زیادسلمی

مزی شافعی ابن ماجہ کے ذریعہ ابوصلت کی روایت کوفقل کرنے کے بعد کہتا ہے:

و تابعه محمد بن سهل بن عامر البجلي و محمد بن زياد السلمي من على بن موسى الرضّاد(٢)

عبدالسلام بن صالح ابوصلت ہروی کی اتباع کرتے ہوئے محمد بن سہل بن عامر بجلی اور محمد بن زیاد سلمی نے بھی حضرت امام رضاً ہے روایت نقل کی ہے۔

ابن حجرعسقلانی شافعی نے بھی حدیث ایمان کی تائید میں دوسری طرق واسناد کے ذریعہ اس حدیث کوامام رضاً کےعلاوہ امام موی کاظتم سے نقل کیا ہے۔ (۳)

(۱) المؤتلف والمختلف، ج٢ بص ١١١٥\_

<sup>(</sup>٢) تخفة الاشراف بمعرفة الاطراف، ج٢، ص ٢٦٣، ح٦٧ ١٠٠٤.

<sup>(</sup>٣) تخذة الاشراف بمعرفة الاطراف، ج٤ به ٣٦٧، ٢٤٥٥-

### مزی شافعی دوسری جگه ابوصلت ہروی کے دفاع میں کہتا ہے:

روى ابن ماجه هذا الحديث (حديث ايمان) وقد وقع لنا عنه عاليا حداً \_\_\_ رواه محمد بن اسماعيل الاحمسى و سهل بن زنجلة الرازى عنه فوقع لنا بدلاً عالياً بدرجتين۔

ابن ماجہ نے اس صدیث کُونقل کیا ہے اور اس کی سند بہت عمدہ ہے اس کومجھہ بن اساعیل احمسی اور سہل بن زنجلہ رازی نے ابوصلت نے قتل کیا ہے کہ جو دو درجہ بلند تر ہمارے لیے ثابت ہے۔ سرانیل میں میں است

ای کے نشکسل میں دوسرے دوطرق سے حدیث ایمان حضرت امام موی کاظم اور حضرت امام جعفرصا دق کے ذریعی بھی نقل ہو گی ہے کہ جوابوصلت کے کلام کی تائید میں کہتا ہے:

تابعه الحسن بن على التميمي الطبرستاني عن محمد بن صدقه العنبري عن موسى بن جعفر و تابعه احمد بن عيسي بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على ابن ابي طالب العلوى عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد.(۱)

ابوصلت ہروی کی اجاع کی ہے جسن بن علی تمیمی طبرستانی نے محد بن صدقہ العظیر کی ہے اوراس
نے امام موتی بن جعفر سے ۔ اور ابوصلت ہروی کی اجاع کی ہے احمد بن عیسی بن علی بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علوی نے عباد بن صهیب سے اور اس نے امام جعفر بن محمد سے تقل کیا ہے۔

۲۰ محمد بن اسلم کندی طوی

بیہجی شافعی نے بھی اس روایت کواپنی اسناد کے ساتھ محمد بن اسلم کندی نے قتل کیا ہے۔ (۲)

<sup>(1)</sup> تحدّ يب الكمال في اساءالرجال، ج ١١،٩٥٧، شاره ١٥٠٥\_

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان، ج ابص ٢٨، ح ١٦- ١٤ الاعتقاد والحد اية الي سيل الرشاد، ١٨٠ \_

۵-واؤد بن سلیمان قزوینی ۲-علی بن از هر سرخسی ۷-هیشم بن عبدالله

ابن عدی جرجانی شافعی'' حسن بن علی بن صالح عدوی بصری'' کا زندگینامة تحریر کرتے ہوئے جب حدیث ایمان تک پہنچتا ہے تو کہتا ہے :

وهـذاعـن عـلـي بن موسى الرضا قد رواه عنه ابوصلت و داؤد بن سليمان الغازى الـقـزويني و على بن الازهر السرخسي و غيرهم و هؤلاء اشهر من الهيثم بن عبدالله الذي روى عنه العدوى\_\_\_(1)

اس حدیث کواپوصلت ہروی، داؤد بن سلیمان غازی قزوینی اورعلی ابن از ہرسزھسی وغیرہ نے حضرت امام رضا سے نقل کیا ہے اور بید حضرات حیثم بن عبداللہ سے۔ کہ جس سے عدوی نے روایت نقل کی ہے۔ زیادہ مشہور ہیں۔

۸-احربن عباس صنعانی

ابن عدی جرجانی شافعی احمد بن عباس صنعانی کے طریق نے قل کرتا ہے۔(۲)

9-احد بن عامرطائی

ابوالوفاعلى نے اپنی اس طریق کے ساتھ روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (٣)

<sup>(</sup>١) الكامل في ضعفاءالرجال، ج٢،٣٣٠\_

<sup>(</sup>٢) الكامل في ضعفاءالرجال، ج اجس ١٩٨\_

<sup>(</sup>٣) الكشف الحيث بش ٣٩ . و ٢٢٠ ـ

۱۰-اسحاق بن را ہو ہیہ

اا-محمد بن را فع

۱۲-احربن حرب(۱)

۱۳-یکی بن یکی (۲)

سما-ابوزرعدرازی(۳)

یہ چودہ افرادوہ ہیں کہ جنہوں نے منتقیم حدیث ایمان کو حضرت امام رضائے نقل کیا ہے۔ یہ بات بھی قابل عرض ہے کہ حدیث ایمان حضرت امام موسی کاظم، حضرت امام جعفر صادق اور صحابہ و تابعین سے بھی ای مضمون کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ جونہ صرف حدیث ایمان کے جعلی نہ ہونے اور بعض علماء کے تعصب ، بے دلیل تضعیف اور حدیث کو بے اعتبار ثابت کرنے پر دلیل نہیں ہے بلکہ اس حدیث کے سے جمہونے کی طرف راہنمائی ہے۔

ا-محد بن صدقه عنري:

مزی شافعی کہتا ہے:اس نے حدیث ایمان کوحضرت امام موی کاظم سے نقل کیا ہے۔ (۳) ۳-عباد بن صهب:

مزی شافعی کہتا ہے:عباد، نے حدیث ایمان کوحضرت امام جعفرصا دق نے نقل کیا ہے۔(۵)

(۱) تتينول موارد: المنصفح في تواريخ الملوك والامم، ج٦ بص١٦٥\_ تذكرة الخواص من الآئمة بص١٣٥\_

(٢) المنتظم في تؤاريخ البلوك والامم، ج٦٩ بص١٢٥\_

(٣) معارج الوصول الى معرفة فيضل آل الرسول والبتول، ص١٦٣\_

(٣) تھذیب الکمال فی اساءار جال، ج اابص ٣٦٥، شاره ٥٠٠٠ \_

(۵) تھذیب الکمال فی اساءالرجال ،ج اایص ۴۶۵، شاره ۴۰۰۳ تھنۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، ج2،ص ۴۲۷، ح22-۱-۰۰۔

۳-ما لک بن انس

۴-حماد بن زید

۵-احد بن الي خيثمه

۲ -عبدالله بن احمد بن حنبل

محمد بن محمد جزری شافعی نے حدیث ایمان کی تائیداوراس کے جعلی ند ہونے کے سلسلے میں حضرت امام رضا کے علاوہ چار طریقوں نے نقل کیا ہے اور نہ صرف ان چارا فراد پراکتفاء کیا بلکہ حدیث کومتواتر جانا ہے اور کہتا ہے:''وروی حساعة''۔(۱)

۷-علی بن غراب

سیوطی شافعی نے بھی اس حدیث کے دفاع میں علی بن غراب کے طریق نے نقل کی ہے۔ (۲)

٨- ابوقنا ده ، حارث بن ربعی انصاری صحابی

9-عايشه

ان دوطریقوں ہے کنانی شافعی نے نقل کرتے ہوئے حدیث ایمان کی صحت کو ثابت کیا ہے ۔(۳)

<sup>(</sup>١) ائن المطالب في مناقب سيدناعلى ابن الي طالب كرم الله وجهد بس١٢١-٢٦اـ

<sup>(</sup>٢) اللَّا لِي المصنوعة في الإحاديث الموضوعة ، ج اجس ٣٨\_

 <sup>(</sup>٣) تنزيبالشريعة المرفوعة عن الإخبار الشنيعة الموضوعة ، ج اع ١٥٢٥ -

# روایت ایمان کے متعلق اہل سنت کے نظریات

حدیث ایمان کے متعلق دونظریے پائے جاتے ہیں:

بعض افراد کا میر گمان ہے کہ حدیث ایمان کو فقط ابوصلت ہروی نے نقل کیا ہے اور ابوصلت کی شخصیت کی تضعیف کر کے اس حدیث کو ہے اعتبار کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ میانشاءاللہ آ ہے گا کہ اولاً ابوصلت ہروی کی تضعیف ہے دلیل ادعی اور بے نتیجہ کوشش ہے چونکہ خودعلاء و ہزرگان اہل سنت کے نزدیک ابوصلت کی شخصیت قابل اعتماد ہے۔

ٹانیاً روایت ایمان کو فقط ابوصلت نے نقل نہیں کیا بلکہ دوسرے افراد نے بھی اس حدیث کو حضرت امام رضاً نے نقل کیا ہے۔

اوران کے مقابل ، بہت سے علماء اہل سنت نے ابوصلت ہروی کی شخصیت سے دفاع کرتے ہوئے اس صدیث کو صدیث حصن کی طرح تقویت دی ہے اور راوی وروایت دونوں کو اعتبار بخشاہے بلکہ بعض حصرات تو اس حدیث کے سلسلہ سند کو شفا بخش جانتے ہیں اور بعض نے اس حدیث کی سند سے شفاء یا لی کا تجربہ بھی حاصل کیا ہے۔

## موافقين

اس نظریے میں علماء و ہزرگان اہل سنت کی دوطرح کی تائید پیش کی جائے گی۔ اول: حدیث ایمان کے متعلق تائیدات واظہار نظر ۔

دوم بملی تائیدات، یعنی ان لوگول کے نظریات کہ جنہوں نے صرف اظہار نظر ہی پراکتفا نہیں کیا بلکہ حدیث ایمان کی عظمت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی سند کوشفاء بخش جانا اور شفاء بخش کا تجربہ بھی کیا ہے جیسے ابو حاتم رازی شافعی کہ جس کا دعوی ہے کہ احمد بن حنبل نے ایسا کیا ہے اور مریض نے حدیث سلسلة الذھب کی سندے شفاء یائی ہے۔

محد بن ادر لیں شافعی (۲۰۴۰ھ):

محر بن ادریس شافعی اہل سنت کے فقہی جارا ماموں میں سے ایک ہے اس نے اس حدیث کو قبول کیا ہے اوراس کی شرح کی ہے۔(۱)

عبدالله بن طاهر (۲۳۰ه):

وه خراسان ، جرجان (گرگان ) ، ری وطبرستان ( مازندران ) کا حاکم تھا۔ (۲)

اس کا بیٹا محمد بن عبداللہ کہ جوشاع وادیب ہے کہتا ہے: میں ایک روز اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا احمد بن طبیع ایک روز اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا احمد بن طبیع اسحاق بن را ہو میا ورا ابوصلت ہروی بھی ہمارے پاس موجود تھے، میرے باپ نے کہا: ''
لیحد دشتی کل رحل منکم بحدیث ''آپ میں سے ہرا یک میرے لیے کوئی حدیث بیان کریں۔ ابوصلت نے حدیث ایمان کوسلسلۃ الذھب والی سند کے ساتھ نقل کرتے ہوئے بیان کیا۔ محمد بن عبداللہ کہتا ہے:

بعض حاضرین نے تعجب اورخوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس حدیث کی سند کے متعلق کہا: ما هذا الاسناد۔ ریکیا سلسلہ سندہے! میرے باپ نے ان کے جواب میں کہا: هذا سعوط المحانین ، اذا سعط به المحنون برأ۔ (٣)

میا سناد دیوانوں کے لیے دوائے کہ جب کوئی دیوانداس دواکواستعمال کرے توشفا پاجا گا۔ ظاہراً تعجب کرنے والا فر داحمہ بن صنبل ہے اس لیے کہ حضرت امام رضاً کی نیشا پورتشریف آوری پراسحاق بن راہویہ نے بیسلسلہ سند سناتھالہذااس کے لیےکوئی تعجب کا مقام نہیں تھا۔

<sup>(1)</sup> معارج الوصول الي معرفة فضل آل الرسول داليتول جن ١٦٣ ـ

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد، چوبس ۴۸۳–۸۸۹، شاره۱۱۵\_

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد، ج٥، ص ١٨٥٨ -١٩٩٨، شاره٢٩٣٠\_

ابوصلت ہروی (۲۳۶ھ):

الوصلت بروى كبتا ب: لوقرئ هذا الاسنادعلي محنون لافاق \_(١)

اگراس اسنادکوکسی دیوانے پڑھاجائے تو وہ شفاء پاجائے گا۔

احدابن خنبل (۲۴۱ه):

وہ اہل سنت کے چارفقہی اماموں میں سے ایک ہے، کہتا ہے:

لـوقـرأت هــذا الاسناد على محنون لبرئ من حنونه \_ و قيل: انه قرأه على مصروع افاقــ(٢)

اگران اسنادکوکسی دیوائے پر پڑھوں تو وہ اس دیوانگی سے افاقہ پاجائے اور عاقل ہوجائے۔اور کہا گیاہے کداس نے ایک ایسے مخص پر پڑھا تو وہ شفا پا گیا۔

دوسری جگهاس طرح آیا ہے: لو قرأت هذا الاسناد علی محنون لبری من حنته\_(۳) اگران اسناد کوکسی دیوانے پر پڑھوں تو وہ اس دیوانگی سےافاقہ پاجائے اور عاقل ہوجائے۔ ابن ملجہ قمز ویٹی (۲۷۵ھ):

ابن ماجه بھی اس حدیث کوابوصلت ہروی نے قتل کرتے ہوئے کہتا ہے:

لوقرئ هذا الاسنادعلي محنون لافاق\_(٣)

اگریداسنادکسی دیوانے پر پڑھے جائیں تووہ شفا پاجائے گا۔

(۱) سنن ابن ملجه، ج اجس ۲۵\_

- (٢) نزهة المجالس ومنتخب العفائس، ج ابص٢٣\_
- (٣) الصواعق الحرقة ، ج٢م، ٤٩٥ جوا هرالعقد ين في فضل الشرفيين جن ٣٢٦ \_ نثر الدرر، ج اب ٣٦٢ \_ \_
  - (۴) سنن ابن ماجه، ج ابص ۲۵\_

ابوحاتم رازی شافعی (۷۷ه ۵):

عبدالرحمٰن بن ابی حاتم اپنے باپ ابوحاتم کے قال کرتے ہوئے کہتا ہے:

انه (احمد بن حنبل) قرأه على مصروع فافاق\_(ا)

مِینک اس نے ایک دیوانے پران اسناد کو پڑھاوہ شفا پا گیا۔

یجی بن حسین حسنی (۲۹۸ ھ):

وہ حضرت امام رضاً کے صحیفہ کی اسناد کے بارے میں ہمیشہ کہتا تھا:

لوقرئ هذا الاسناد في اذن محنون لافاق-(٣)

اگریدا سنادکسی دیوانے کے کان میں پڑھے جائیں تو وہ شفایا جائے گا۔

ابوبكر محمه بن حسين آجري شافعي (٣٧٠هـ):

هـذا الاسناد اصل كبير في الايـمـان عند الفقها ، المسلمين قديماً و حديثاً و هوموافق لكتاب الله عزو جل ، لا يخالف هذاالامر الا مرحى خبيث مهجور مطعون عليه في دينه وانا ابين معنى هذا ليعلمه حميع من نظر فيه نصيحة للمؤمنين-(٣)

یہ حدیث متقد مین ومتاخرین فقہاء مسلمین کے نز دیک باب ایمان میں ایک مہمترین اصل ہے کہ جوقر آن کریم سے کا ملاً مطابقت رکھتی ہے،اس امر میں انسان خبیث ومطرود و بے دین کے علاوہ کوئی بھی مخالفت نہیں کرسکتا، میں ابھی اس کی توضیح وتشریح کرتا ہوں کہ جولوگ بھی اس حدیث میں وفت نظر سے کام لیتے ہیں بمجھ لیں اور میہ مؤمنین کے لیے تھیجت قرار پائے۔ وہ اس حدیث کوقر آن وسنت کے مطابق قرار دیتے ہوئے جج جانتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) نثر الدرر، ج اج ۳۶۳ مبامع الشمل في حديث خاتم الرسل، ج اج ۴۰۰ م

<sup>(</sup>٢) رقي الابرارونصوص الاخبار، جهم عل ٩٥، ح٢٨٣ - (٣) الارتعين حديثًا، ص ٢٥، ح١١-

دار قطنی شافعی (۳۸۵ھ):

اگرچداس کے لیے مشہور ہیہ ہے کہ وہ ابوصلت کا مخالف ہے لیکن اس نے اصل روایت کو قبول کیا ہے اور حدیث ایمان کو قبل کرنے کے بعد کہتا ہے: فی نسخ کثیر ۃ عند نا عنه بھذا الاسناد۔(۱) ابوصلت سے اس روایت کے متعدد نسخے ہمارے یاس موجود ہیں۔

منصور بن حسين آلي (٢٦١ه):

وہ اس حدیث کی عظمت میں احمد بن ضبل وابوحاتم رازی شافعی کے کلام کوفقل کرتا ہے۔ (۲) ابوفیم اصفہانی شافعی (۴۳۰۰ھ):

ابونعیم اصفهانی بھی اس حدیث کے متعلق احمد بن حنبل سے ایک جامع وتعجب خیز بیان نقل کرتے ہوئے کہتا ہے: قال لی احمد بن حنبل: ان قرأت هذا الاسناد علی محنون لبرئ من حنونه وما عیب هذا لحدیث الا حودة اسناده۔ (٣)

احمد بن حنبل نے مجھ سے کہا:اگراس حدیث کی اسناد کو کسی دیوانے پر پڑھوتو اس کی دیوا گلی ختم ہوجائے گی اوراس حدیث میں عیب یہی ہے کہاس کےاسناد بہت پاک ہیں۔

بيهجى شافعى (٢٥٨):

اس نے حدیث ایمان کُوَقل کیا ،اور اس کوقبول کیا ہے ،اور اس حدیث کی صحت کو ثابت کرنے کے لیےاس سلسلہ میں دوسری احادیث نبوی ہے استفادہ کیا ہے۔ (۴)

(1) المؤتلف والختلف ،ج٢،ص١١١٥\_

(r) نتر الدرره ج ای ۳۹۳\_

(٣) تاريخ اصفهان (وَكراخباراصيحان)، ج١٤ص ١٤٨، ثماره٣٤١ــ

(۴) شعب الايمان، جارش ۴۸، ۱۲-۱۷

شجری جرجانی بھی اپنی اسناد کے ساتھ ابو حاتم وعبدالسلام (ابوصلت) نے نقل کرتے ہوئے

کہتاہے:

هذاالاسناد لوقرئ في اذن محنون لبرئــ(١)

ابوحامه محرغز الى شافعي (٥٠٥هـ):

اس نے مدیث سلسلة الذهب کی تائید کے ساتھ ساتھ اس کی شرح و تغییر بھی کی ہے۔ (۲) زمخشری حنفی (۵۳۸ ه):

وہ حدیث سلسلة الذهب کی عظمت میں یکی بن حسین حسنی کے قول کوفل کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کہتا

6

لوقرئ هذا الاسناد في اذن محنون لافاق-(٣)

اگریداسنادکسی د بوانے کے کان میں پڑھے جا کیں وہ یقییناً فقلمند ہوجائے گا۔

ابن قدامه مقدی صبلی (۲۲۰ هـ):

قال بعض اهل العلم :لوقرئ هذا الاستادعلي محنون لبرئ\_(٣)

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر بیا سناد کسی دیوا نے پر پڑھے جائیں وہ یقیناً شفایا بہوجائے گا۔

(۱) الامالي الخميسة ،جاء ص١٣، حـــ

- (۲) شرح حدیث سلسلة الذهب،اس کتاب کاخطی نسخه محمد به لائبریری مندوستان میں ہے، دیکھیے:اهل بیت فی المکتبة العربیہ، من ۲۳۷، شاره ۲۹۱\_
  - (٣) رئة الا برارونصوص الاخبار، ج ٢، ص ٩ ٤، ٢٣٧٦\_
    - (۴) البيين في انساب القرهيين بم ٣٣١\_

سبطابن جوزی حنفی (۱۵۴ ھ):

اس نے اس حدیث کی عظمت میں ابن قد امد مقدی حنبلی کے کلام کود ہرایا ہے اور کہتا ہے:

لوقرئ هذا الاسنادعلي محنون لبرئـ(١)

اگریہاسنادکسی دیوائے پر پڑھے جائیں وہ یقیناً عقلمند ہوجائے گا۔

جمال الدين مزى شافعي (۴۲ ۷ هـ):

روى له ابن ماجه هذاالحديث وقد وقع لنا عنه عاليا ٌ حداً ــ (٢)

ا بن ماجہ نے اس حدیث کوفقل کیا ،اس کی سند بہت عالی اور ہمارے لیے ثابت ہے۔

پھراس روایت کے تمام اسناد وطرق کو بیان کرتاہے۔

ابن حجرعسقلانی شافعی (۸۵۲ھ):

ابن حجر عسقلانی شافعی نے بھی حدیث ایمان کی تائید میں حضرت امام رضاً کے علاوہ دوسرے طریق سے حضرت امام موی کاظم ہے بھی نقل کی ہے۔ (۳)

مُد بن مُدجزری شافعی (۸۳۳ھ):

حديث حسن اللفظ و المعنى ، رحال اسناده ثقات غير عبدالسلام بن صالح الهروى و همو خادم الامام على بن موسى الرضا ، فانهم ضعفوه مع صلاحه وقد روى ايضاً عن مالك وحماد بن زيد وروى عنه احمد بن ابى ختيمة وعبد الله ابن الامام احمد و حماعة \_\_\_

(١) تذكرة الخواص من الآئمة بذكر خصائص الآئمة بص٣١٥\_

(٢) تھذیب الکمال فی اساءالرجال، جیاا بص ۴۶۵، شاره ۴۰۰۳\_

(٣) تخذة الاشراف بمعرفة الإطراف، ج٤،٥ ٣٦٣، ح٢٧٥-١-

\_\_\_ وفي الحملة حيث صح السند الى احد هذه الذرية الطاهرة اماصحيح او حسن او صالح يحتج به\_\_\_(1)

ریر حدیث لفظ و معنی کے اعتبار ہے جسن وقابل قبول ہے اس کی سند کے رجال بھی ثقہ ہیں سوائے ابوصلت ہروی کے کہ وہ امام رضا کا خادم تھا اور اس کے بیہاں صلاحیت وشائستگی کے باوجود بھی علاء نے اس کی تضعیف کی ہے ، اس روایت کو ما لک اور تماد بن زید نے بھی نقل کیا ہے کہ اس نے احمد بن ابی خشیہ ، امام احمد بن حنبیل کے فرزند عبداللہ اور محدیثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے ۔۔۔ بہر حال جب بھی کوئی روایت سلسلہ سند کے اعتبار سے مسیح ہوتے ہوئے اہل بیت اطہار کے کسی فرد تک پہنچ جائے وہ مدیث یا جی ہے ۔۔۔ بہر حال جائے وہ مدیث یا جی ہے یا حسن ہے یا یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اس سے احتجاج کیا جائے۔

عبدالرحمٰن صفوری شافعی (۸۹۴ه ۵):

و واس حدیث کی عظمت میں احمد بن صنبل وابوحاتم را زی شافعی کے کلام کوفل کرتا ہے۔ (۲) سیوطی شافعی (۹۱۱ھ):

وہ حدیث مٰدکورہ کی تقویت میں کہتا ہے:

والحق انه ليس بموضوعـ(٣)

حق بیہ ہے کہ بیرحدیث گھڑی ہوئی دجعلی نہیں ہے۔

اوراس حدیث کی تائید میں اس حدیث کے دوسرے طرق بھی نقل کرتا ہے۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) اتنى المطالب في منا قب سيدناعلى ابن الي طالب كرم الله وجهه ، ١٣٦-٢٦١\_

<sup>(</sup>٢) نزهة المجالس ومنتخب النفائس، ج اج ٣٣\_

<sup>(</sup>۳) شرح سنن ابن ماجه، ج اجس۵۲\_

<sup>(</sup>٧) اللاً لي المصنوعة في الإحاديث الموضوعة ،ج اجس ٣٨\_

ابوالحن على بن مجمر كنانى شافعى (٩٦٣ ﻫـ):

وہ دومرحلوں میں اس روایت کی صحت کو ثابت کرتا ہے، پہلے مرحلے میں ابوصلت کی شخصیت کو تقویت دیتا ہےاور پھرسندروایت اورحدیث کواستحکام بخشا ہے۔

دوسرے مرحلے میں حدیث حصن وایمان کے مضمون ومطالب پر دوشاہد پیش کرتا ہے تا کہ کوئی اعتراض کی گنجائش باقی ندرہے، وہ کہتا ہے:

ولهما شاهدان: حديث ابي قتادة: من شهد ان لااله الاالله ، ان محمداً رسول الله فذل بها لسانه و اطمأن بها قلبه ، لم تطعمه النار، اخرجه البيهقي في الشعب\_

و ثانیهما من حدیث عایشة : الایمان بالله اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالاركان ، اخرجه الدیلمي و الشیرازي في الالقاب (۱)

ان دونوں روایات کے دوشاہد ہیں ایک حدیث ابوقنا دہ کہ جو لاالے الا الله و محمد رسول السله کی شہادت دے اوران پردل ہے ایمان بھی رکھتا ہوتو اس کوجہنم کی آگن بیں کھا سکتی ،اس روایت کوبہن کی نے کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

دوسری عایشہ سے روایت ہے کہ خدا پر ایمان ، زبان سے اقر ار ، دل سے نقیدیق اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے ،اس روایت کو دیلمی وشیرازی نے کتاب القاب میں نقل کیا ہے۔ ابوالحسن سندی حنقی (۱۳۳۸ھ):

وہ سیجے بخاری وسنن ابن ماجہ کا شارح ہے اس حدیث کی تائید میں علماء و بزرگان اہل سنت کے کلام کو بیان کرتا ہے اور ابوصلت کی روائی حیثیت سے دفاع کرتا ہے اور سیوطی شافعی سے نقل کرتے ہوئے اس حدیث کی تقویت میں کہتا ہے:

(١) تنزييالشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة ، ج ابس١٥٢\_

والحق انه لیس ہموضوع۔(۱) حق وانصاف سے کہ بیحدیث جعلی وگھڑی ہوئی نہیں ہے۔ محلونی شافعی (۱۱۲۲ھ):

ابن جوزی حنبلی کے کلام کی رد میں کہ اس نے ابوصلت ہروی کی تضعیف کرتے ہوئے اس حدیث کو جعلی قرار دیا ہے بجلو نی ابوصلت ہروی کی شخصیت کے دفاع اوراس حدیث کی تا ئیدیٹس کہتا ہے: ومن لطائف اسناد ہ روایۃ الابناء عن الآباء فی جسیعہ ۔(۲)

اس روایت کی اسناد میں ظریف ولطیف نکتہ ہیہ کہ پورے سلسلہ سندمیں اولا دایے آباء واجداد نے قل کرتے ہیں۔

الل سنت كے علماء و برزرگان كے كلام و تائيدات كو مد نظر ركھتے ہوئے سيوطى شافعى كا كلام كد جو اس نے كہاك أو المحق ان اللہ ليسس بموضوع "(٣) كا ملأ معنى دار نظر آتا ہے اورا بن جوزى حنبلى و دوسرے لوگوں كا نظريد كه بيرحديث جعلى ومن گھڑت ہے باطل ہے بلكہ يقيناً بيرحديث امام رضاً كى فرمائشات ميں سے ہے۔

قندوزی حنفی (۱۲۹۴ه):

وہ بھی ابن ماجہ کی روایت کونقل کر کے اور ابوصلت کا اس روایت کے بارے میں نظریہ پیش کر کے حدیث ایمان کی تائید کرتا ہے۔ (۴)

(۱) شرح سنن ابن ماجه، ج ابص ۵۲ ـ

(٣) ينائيج المودة لذوي القربي، ج٣، ١٢٣-١٢٣\_

 <sup>(</sup>۲) كشف الحفاء ومزيل الالباس عماا شقهر من الاحاديث على السنة الناس ، ج اجس ۲۲-

<sup>(</sup>۳) شرح سنن ابن ماجه، ج ۱،۳ ۵۲ ـ

محرفؤ ادعبدالبا قى حنفى:

وہ بھی سنن ابن ماجہ کے تعلیقہ میں حدیث مذکور کے ذیل میں ابوصلت کے جملہ کی تکرار کر کے اس حدیث کی تا سُیرکر تا ہےاور کہتا ہے:

لبرأ من جنوله لما في الاسناد من حيار العباد وهم حلاصة اهل بيت النبوة رضي الله تعالى عنهم\_(1)

یقیناً دیوانہ شفاء پاجائے گا چونکہ اس روایت کی اسناد میں وہ نیک بندے ہیں کہ جواہل ہیت نبوت کے خلاصہ ونچوڑ ہیں خداوندان سے راضی ہو۔

ۋاكىر فاروق حمادە:

وہ بھی حدیث ایمان کوفقل کر کے ابوصلت کے کلام کی تائید میں کہتا ہے:

لانه سلسلة آل البیت وضی الله عنهم-(۲)اس کیے کدییسلسله ایل بیت علیم السلام ہے مخالفین

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ بعض افراد کو بیگمان ہے کہ حدیث ایمان کو فقط ابوصلت ہروی نے لقل کیا ہے اور وہ اس کا تنہاراوی ہے لہذا ابوصلت کی تضعیف کر کے اس حدیث کو بے اعتبار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ، لہذا یہال پر ابوصلت ہروی کا مقام اور ان کی روائی حیثیت خود اہل سنت کے نزویک پیش کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) تعلیقة سنن این ماجه، ج ایس ۲۶، ح ۹۵\_

<sup>(</sup>٢) بإورتى كتاب ابونعيم اصفهاني ،الضعفاء،ص ١٠٨\_

## اہل سنت کے نز دیک ابوصات ہروی کی روائی حیثیت

جیسا کہ واضح ہے کہ بعض افراد بغیر خقیق وجبتجو اور اپنے علماء کے نظریات پر توجہ کے بغیر میں گان
کرتے ہیں کہ حدیث حصن وایمان کو فقط ابوصلت ہروی نے نقل کیا ہے اور وہ اس کا تنہا راوی ہے لہذا
ابوصلت کی تضعیف کر کے اس حدیث کو ہے اعتبار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جب کہ یہ بات واضح
ہوچک ہے کہ اس روایت کے نہ صرف ابوصلت تنہا راوی بلکہ یہ دونوں حدیثیں ابوصلت کے علاوہ تقریباً
دس طریقوں سے نقل ہوئی ہیں۔

بنابرایں لازم ہے کہ جو بے بنیا داور جھوٹی تہتیں ابوصلت پر گلی ہیں ان سے دفاع کیا جائے اور ان کی موقعیت ، ان کی روایات اور ان کے مذہب کے سلسلے میں گفتگو اور ان کے متعلق علماء اہل سنت کے نظریات پیش کیے جائیں۔

ابوصلت ہروی مذہب شیعہ اثناعشری کے نز دیک کاملاً ثقد، صادق اور ان کی روایات سیجے ہیں ۔(۱) لیکن اٹل سنت کی کتب رجال میں ابوصلت کی شخصیت اور ان کی روایات کے متعلق تقریبا تین نظریے یائے جاتے ہیں۔

#### پېلانظرىيە:

ابوصلت کی روائی حیثیت اوران کی روایات کے موافق حضرات ، مٰد مُبی تعصب کونظرا ندا ذکر کے ابوصلت کی روائی حیثیت اوران کی روایات کوقبول کیا ہے۔

#### دوسرانظرىيە:

ہیان افراد کا نظریہ ہے کہ جو ابوصلت کی روائی حیثیت کو قبول کرتے ہوئے ان نے نقل شدہ روایات پرانقاد واعتراض کرتے ہیں لیکن ابوصلت پرجھوٹ وجعل کی تہمت نہیں لگاتے۔

<sup>(1)</sup> رجال النجاشي بص ٢٣٥، شاره ٦٣٣ \_ اختيار معرفة الرجال بص ١١٦ و ١١٦ ح ١٨٨ او١٣٩ \_ ١١٨٩

#### تيسرانظرىية

ابوصلت کی روائی حیثیت اوران کی روایات کے مخالف افراد۔ بیروہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فرجی تعصب کو علمی میدان میں دخیل کیا اور ابوصلت کو بے بنیاد و بغیر کسی دلیل کے فقط محبت اہل ہیت کے جرم میں اور ان کے فضائل کی روایات کوفقل کرنے کے جرم انتہائی شدت کے سماتھ تضعیف کی اور ابو صلت کو جھوٹا اور حدیث گھڑنے والا قرار دیا ہے۔

## ببهلائظريه

الل سنت کے نظریات میں ابوصلت ہروی کا مذہب سی اور مذہب شیعہ کی طرف تماکل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، وہ اپنے ہم عصراور بعد کے علماء اہل سنت کے نز دیک ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔

تاریخی واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابوصلت ،علماء اہل سنت کے نز دیک بلند و ہالاشخصیت کے حامل ہیں ، وہ اسحاق بن را ہو ہے، احمد بن حنبل (۱) ،عبدالرزاق صنعانی ، یکی بن معین ،احمد بن سیار مروزی شافعی (۲) ،محمد بن عبدالله بن نمیر (۳) اورمحمد بن یعقوب فسوی (۴) کے بہت قریبی دوست تھے۔

الل سنت کے علاء ومصنفین نے مذہبی تعصب سے چثم پوشی کرتے ہوئے اور ابوصلت کے شیعہ مذہب کی طرف تمایل کود کیھتے ہوئے بھی ابوصلت کی روایت اور ان کی روائی حیثیت کی تقویت و توثیق کی ہے ، اور ابوصلت کی روایت اور ان کی روائی حیثیت کی تقویت و توثیق کی ہے ، اور ابوصلت کی روایات کو تقویت کو تبول کرنے کے علاوہ اہل سنت کے بزرگوں نے ان سے روایات کو نقل کیا ہے اور ان کو تقلیم القاب واوصاف سے نواز اسے جیسے حافظ ، ثقة ، مامون ، صدوق ، ضابط ، ادبیب ، فقیہ ، عالم ، رحال ، وغیرہ ۔ اس نظریہ کے علاء اہل سنت سے ہیں :

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد، چ۵ بس ۱۸ ۱۹ – ۲۹۳ بشاره۲۹۳ ـ

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد، جاا، ص ٢٥\_

<sup>(</sup>٣) معرفة الرجال، ج ابص ٧٩، شاره ا٣٠ \_ (٣) المعرفة والتاريخ، ج٣ بص ٧٧ \_

یجی بن معین ،عجلی ، ابوداؤد جستانی (صاحب سنن) ابن شاہین ، حاکم نیشا پوری شافعی ، حاکم حسکانی حنفی ، ابویعلی قز وینی ،مزی شافعی ،محد بن محد جز ری شافعی ،ابن حجرعسقلانی شافعی ، ابن تغزی حنفی ، ابوالحسن کنانی شافعی ،ابوالحسن سندی حنفی اورمحبلونی شافعی \_

یجی بن معین (۲۳۳ه):

حاكم نيشا بورى شافعى كہتا ہے: و ثقه امام اهل الحديث ، يحى بن معين -(١) امام ابل حديث ، يحى بن معين -(١)

یکی بن معین نے مختلف مقامات پر ابوصلت ہروی کی شخصیت اور روائی حیثیت ہے دفاع کیا ہے اور ان کوشیعہ جانتے ہوئے بھی ان کے بارے میں اس طرح کی عبارات و کلام اپنی زبان پر جاری کیا ہے کہ جوان کی و ثاقت کے علاوہ ان کی عظمت وجلالت پر دلالت کرتا ہے۔

عباس بن محد دوری کہتا ہے:

سألت يحي بن معين، عن ابي صلت الهروى ، فقال ثقه ـ (٢) بيس نے يكي بن معين سايوصلت ہروى كے بارے بيس معلوم كيا تو انہوں نے جواب ديا وہ ثقہ ہيں۔

صالح بن محد كہنا ہے كد يكى بن معين سے ابوصلت كے بارے ميں سوال كيا تو جواب ديا كد "صدوق" ، وہ سے بيں۔(٣)

ابن محرز کہتا ہے: ابوصلت کے بارے میں یکی بن معین سے دریافت کیا تو جواب ملا: لیس مسن یکذب ۔(س) وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جوجھوٹ بولیں۔

<sup>(</sup>۱) تحذيب النفذيب، ج (عن ٢٨٦-٢٨٤) شاره ١٩٩٠ -

<sup>(</sup>۲) و (۳) المتدرك على المحيسين، جسوص ١٣٥، ١٣٧٥مر٢٣٥\_

<sup>(</sup>٣) معرفة الرجال، ج ام ٩٥، شاره ٢٣١\_

ابراجیم بن عبدالله بن جنید کہتا ہے: یکی بن معین سے ابوصلت ہروی کے متعلق سوال کیا تو جواب دیا: قد سمع و ما اعرف ہالکذب۔(۱)

اس نے روایات نیس ہیں اور میں اس کو جھوٹانہیں مانتا۔ وہی دوسری جگہ پریجی بن معین سے اس طرح نقل کرتا ہے: لم یکن ابو صلت عندنا من اهل الکذب۔(۲)

ابوصلت جمارے نز دیکے جھوٹوں میں ہے نہیں ہیں۔

ایک اورجگد پریکی بن معین یقین کے ساتھ کہتا ہے: ثقة صدوق الا انه يتشيع - (٣) ابوصلت ثقداور ع يضليكن وه مذہب شيعد كى طرف مائل تھـ

یکی بن معین نے متعدد ومختلف مقامات پر ابوصلت سے دفاع کیا ہے ان سے جھوٹ وجعلی حدیث جیسی تہتوں کودور کیا ہے۔

ابوصلت پرجعل حدیث کی جمتوں میں سے ایک جمت حدیث 'انا مدینة العلم و علی بابھا'' کے جعل وگھڑنے کی ہے کہ بعض علماء اہل سنت اس حدیث کو ابوصلت ہروی کی من گھڑت مائے ہیں جب کہ بچی بن معین کی توثیق سے ابوصلت سے بہتہت مرتفع ہے اگر چداس حدیث کے اور دوسر سے طرق واسناد بھی موجود ہیں۔(م)

-----

<sup>(</sup>۱)و(۲) تارخ بغداد، خاام ۴۸-۴۹، شاره ۲۸۵۵ تصدّ یب الکمال فی اساءالرجال، ج۱۱، ش ۴۶۳، شاره ۴۰۰۴ تصدّ یب انتصدّ یب، ج۲، ش ۲۸۶-۲۸۷، شاره ۲۱۹

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد، ج۱۱،ص ۴۷-۴۹، شاره ۵۷۲۸ تھذیب الکمال فی اساءالرجال، ج۱۱،ص ۴۳، شاره ۳۰۰۰ م تھذیب التھذیب، ج۲،ص ۲۸۷-۲۸۷، شاره ۴۱۹

<sup>(</sup>۴) تارخ بغداد، ج۱۱،ص ۴۸-۴۹، شاره ۵۷۲۸ - تھذیب الکمال فی اساءالرجال، ج۱۱،ص ۴۶۳، شاره ۴۰۰۳ -تھذیب التھذیب، ج۲،ص ۲۸۹ - ۲۸۷، شاره ۲۱۹ - المستد رک علی الصحیحسین ، ج ۳،ص ۱۳۵، ح ۲۳۵،۴۶۳۷ – ۲۳۵،۴۶۳۷

صالح بن محد کہتا ہے: وأیت ابن معین جاء الی ابی صلت فسلم علیہ۔(۱) میں نے یکی بن معین کودیکھا کہ وہ ابوصلت ہروی کے پاس آئے اور ان کوسلام کیا۔ بیوا قعد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابوصلت اس مقام ومنزلت پر تھے کہ امام اہل حدیث ان کی خدمت میں آئے اور سلام کرتے تھے۔

عجل (۱۲۲ه):

ابوصلت کے بارے میں کہتا ہے: عبدالسلام بن صالح بصری ثقة ۔(۲) عبدالسلام بن صالح اہل بصرہ اور ثقة میں۔

ابوداؤد بجستانی (۵۷۷ھ):

وہ ابوصلت کے ہارے میں کہتے ہیں: کان ضابطا۔ (۳)

ابوصلت حدیث کُونقل وضبط کرنے میں بہت دفت کرتے تھے۔

محمد بن اساعيل بخاري (۲۵۶ه):

وہ ابوصات ہروی کے ہم عصر تھے اور ان ہی کے علاقے میں رہتے تھے اور ابوصات ہروی و دیگر علاء اہل سنت سے بہت اچھے وقر بی تعلقات تھے، ابوصات ہروی کے رحال ہونا اور فضائل کے باب میں ابوصات کا روایات نقل کرنا یقیناً بخاری کے کا نوں تک پہنچا ہوگا لیکن چھڑ بھی بخاری نے ابوصات کواپئی کتاب ضعفاء میں نقل نہیں کیا کہ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بخاری کی نظر میں ابوصات کے بہال کوئی مشکل نہیں تھی۔

<sup>(</sup>۱) المستدرك على المجيمسين ،ج٣٦، ص١٣٤، ح١٣٧ مر١٣٥ سيراعلام النبلاء، ج٨٩٠ م.٩٥٨ -

<sup>(</sup>۲) تاریخانشات بس۳۰۳، شاره۱۰۰۱\_

<sup>(</sup>٣) تهذيب النهذيب، ج٢ بس ٢٨-٢٨٤، شاره ١٩٩\_

ابن شامین (۲۸۵ هـ):

وہ اگر چہ ابوصلت کے شیعہ ہونے کے بارے میں یقین رکھتا ہے کیکن تعصب ہے چثم پوشی كرتے ہوئے ابوصلت كى سچائى وو ثاقت سے توصيف كرتا ہے:

ابوالصلت الهروي ثقة صدوق الا انه يتشيعــ(١)

ابوصلت ہروی ثقة وصدوق ہیں مگر شیعیت کی طرف مائل ہیں۔

حاکم نیشا پوری شافعی (۴۰۵ھ):

وہ ابوصلت کے بارے میں کہتا ہے: و ثقه امام اهل الحدیث ، یحی بن معین۔(۲)

امام اہل حدیث کی بن معین نے ابوصات کی توثیق کی ہے۔

پردوسری جگه کہتا ہے: ابوالصلت ثقة مامون ۔(٣) ابوصلت ثقة والمين بيل-

ابويعلى قزوين (٢٥٦هـ):

وہ علماء اہل سنت کے نز دیک ابوصلت ہروی کے مقام ومنزلت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور

کہتاہے:

(١) تارخ المارافقات، ص١٨٢٨، خاره٢٧٨\_

(٢) ويكھيے: تھذيب التھذيب ،ج٢،ص ٢٨٦- ٢٨٧ ،شاره ١٩٩ - المبتد رك على المحجسين ،ج٣٠،ص ١٣٧،

(٣) المستدرك على المحيسين ،ج٣٦، ص١٢٤، ح٢٣٥/٣٦٣٠ يه بات بهي قابل ذكر بح كدابن جرعسقلاني نے حاکم نیشا پوری کی طرف بینبت دی ہے کہ وہ ابوصلت کے بارے میں کہتا ہے" روی المنا کیز"۔ دیکھیے : حمد یب التھذیب ، ج۲،ص ۲۸۵ لہذا اگریہ نسبت صحیح بھی ہو بالفرض تو بھی حاکم کے ابوصلت کوامین و ثقنہ مانے ہے کو کی تعارض نہیں ہے چونکہ اہل سنت کے نز دیک روایات منکر کونقل کرنے ہے وٹافت پر دھپہنیں آتا۔ دیکھیے : کلھنوی حفقی :

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل بص ٩٨، ايقاظ ٧٠\_

اہوالصلت مشہور روی عنہ الکبار۔(۱) ابوصلت مشہور ہیںاوران سے بزرگوں نے روایات نقل کی ہیں۔ حاکم حسکانی حنفی (حدوداً ۴۹۰ھ):

ابــو الصلت عبدالسلام بن صالح الهرو ي و هو ثقة اثني عليه يحي ابن معين و قال هو صدوقـــ(٢)

ابوصلت عبدالسلام بن صالح ہروی ثقة ہیں اوران کی تعریف وتو صیف یکی ابن معین نے بھی کی ہاور کہا ہے کہ وہ سچے ہیں۔ :

مزی شافعی (۴۲ ۷ھ):

وہ ابوصلت ہروی کو بہت ہی احتر ام کے ساتھ یاد کرتا ہے اور کہتا ہے:

ابوالصلت الهروى سكن نيشاپور و رحل في طلب الحديث الى البصرة والكوفة والححاز و اليمن وهو خادم على بن موسى الرضى ، اديب فقيه عالم --- روى له ابن ماجه هذا الحديث (حديث ايمان) وقد وقع لنا عنه عالياً حداً-(٣)

ابوصلت ہروی نمیشا پور میں رہتے تھے اور طلب حدیث میں بھر ہ، کوفہ، تجاز اور یمن کاسفر کیا آپ امام علی بن موی الرضی (الرضاً) کے خادم تھے ،آپ ادیب ، عالم ، فقیہ -- - تھے ، آپ سے سے حدیث (حدیث ایمان ) ابن ماجہ نے نقل کی ہے ہمارے نز دیک سیصدیث عالی وعمدہ سند کے ساتھ ثابت ہے۔

<sup>(</sup>۱) الارشاد في معرفة علماءالحديث بص٣٣٥\_

<sup>(</sup>٢) شواهد التزيل لقواعد النفصيل، خيابس١٠٥٥ ح١١٨\_

<sup>(</sup>۴۰) تھذیب الکمال فی اساءالرجال اج ااجس ۲۲ میشاره ۴۰۰۰ س

محمه بن محمه جزری شافعی ( ۸۳۳ ه ):

اس نے حدیث ایمان کی عظمت میں بہت ہی عمدہ گفتگو کی ہے اور ابوصلت کے بارے میں کہتا ہے: وہو خادم الامام على بن موسى الرضا ،فانهم ضعفوه مع صلاحه\_\_\_(1)

ابوصلت ہروی حضرت امام علی بن موسی الرضاً کے خادم ہیں اور علماء نے ان کی صلاحیت وشائشگی کے باوجودتضعیف کی ہے۔

ابن جِرعسقلانی شافعی (۸۵۴ ھ):

سكن نيسابور ، ورحل في الحديث الى الامصار و حدم على بن موسى الرضا

ابوصلت ہروی نیشا پور میں رہتے تھے اور طلب حدیث میں متعدد شپروں کا سفر کیا آپ امام علی بن موی الرضّا کے خادم تھے۔

وہ دوسری جگہ پرابوصلت کے شیعہ ہونے پر تا کید کے ساتھ ساتھ پھر بھی ابوصلت کوسیا مانتا ہے اور جن لوگول نے ابوصلت کوجھوٹا جانا ہےان کومتعصب وا فراطی کہتا ہے:

صدوق له مناكير و كان يتشيع افرط العقيلي فقا ل كذاب. (٣)

ابوصلت ایک سیچے انسان ہیں کچھ احادیث عجیب وغریب بھی نقل کی ہیں وہ شیعہ ہیں کیکن عقیلی نے افراط کیا ہے اوران کوجھوٹے ہونے کی نسبت دی ہے۔

<sup>(1)</sup> ائن المطالب في منا قب سيدناعلى ابن ابي طالب كرم الله وجهه، ص١٢٢-١٢٩\_

<sup>(</sup>۲) تحذيب التحذيب، ج٢٦، ١٨٧ – ٢٨٨، شاره ١٩٥\_

<sup>(</sup>٣) تحذيب التحذيب، ج اج ٨٠١، ١٥٠٨ مثماره ١١٩٠ـ

### یہ بات بھی قابل عرض ہے کہاہل سنت کے نز دیک حدیث منکر کا نقل کرنا راوی کے ضعف کا سبب نہیں ہوتا۔(۱)

ابن تغزی بردی حنفی (۴۷۸ھ):

وه ابوصلت کو بہت ہی اچھے کلمات سے یاد کرتا ہے اور کہتا ہے:

ابوالصلت الهروي الحافظ الرحال ، رحل في طلب العلم الى البلاد و اخذ الحديث عن حماعة وروى عنه غيرواحد ـقيل انه كان يتشيعــ(٢)

ابوصلت ہروی حافظ اور بہت زیاد ہ سفر کرنے والے تھے آپ نے طلب علم کی خاطر بہت شہروں کی طرف سفر کیا، ایک جماعت سے حدیث کو سنا اور ان سے بھی متعدد افراد نے روایت نقل کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شیعیت کی طرف ماکل تھے۔

واضح رہے کہ کسی راوی کے بارے میں لفظ حافظ اس کی مدح وثنا کی طرف اشارہ ہے۔اوراہل سنت کے نز دیک میہ بہت بڑالقب ہے۔

لفظ حافظ ایک اصطلاح ہے کہ جس کے بارے میں اختلاف ہے۔بعض کہتے ہیں حافظ وہ مخض ہے کہ جس کوایک لا کھ حدیثیں سندومتن کے ساتھ یاد ہوں اوران پرمسلط ہو۔

بعض نے حافظ کی تشریح میں کہا ہے کہ جو تین لا کھ یا ساتھ لا کھا حادیث یاد کیے ہوئے ہو۔(۳) بہرحال ابوصلت کو حافظ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث کے قش وضبط میں کس قدر دقیق تھے اور لاکھوں حدیثوں کے متن وسند پراحا طدر کھتے تھے۔

-----

<sup>(1)</sup> ديكھيے :لكھنوى خفى :الرفع والكميل فى الجرح والتعديل ،ص ٩٨ ،ايقاظ ٧ ــ

<sup>(</sup>۲) النجوم الزاهره في ملوك مصروالقاهره ،ج۴ جن ٣٣٣\_

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي بص ٢٩-٥٢\_

### ابوالحن كنانى شافعى (٩٦٣ هـ):

وہ حدیث ایمان کی صحت اوراس کے جعلی نہ ہونے کے بارے میں دومرحلوں میں گفتگو کرتا ہے پہلے مرحلے میں ابوصلت کی روائی حیثیت کو پیش کرتا ہے اوران کا مقام کی ابن معین کے نزد یک بیان کرتا ہے اوران کے تقدوصدوق ہونے پر علماء کا کلام پیش کرتا اور جعل وجھوٹ کی تہمت سے دفاع کرتا ہے ۔ اور دوسرے مرحلے میں ان کی احادیث پر دوشاہد پیش کرتا ہے ایک حدیث ابوقادہ اور دوسری حدیث عائشہ کہ جوحدیث ایمان کی تا ئید میں ہے، لہذا یہ 'روی المنا کیز' جیسی تہمت ابوصلت کے دامن کو داغدار نہیں کر کئی ۔ (ا)

ابوالحسن سندی (۱۳۸اه):

وہ حدیث ایمان کی تائید میں علماء اہل سنت کی توجیقات کو بیان کرتا ہے اورا پوصلت کی روائی شخصیت سے دفاع کرتا ہے اورسیوطی شافعی ہے قال کرتے ہوئے کہتا ہے:

والحق انه لیس بموضوع ۔(۲) حق وانصاف بی*ب کد بیرحدیث گفڑی ہوئی نہیں ہے۔* عجلونی شافعی (۱۹۲اھ):

وہ بھی ان توگوں کی رد میں کہ جنہوں نے حدیث ایمان کو ابوصلت کی من گھڑت مانا ہے اور ابوصلت کے کلام کی تائید میں کہتا ہے:

ومن لطائف اسناد ہ روایۃ الابناء عن الآباء فی حمیعہ ۔(۳) اس روایت کی اسناد میں ظریف وکطیف نکتہ ہیے کہ پورے سلسلہ سندمیں اولا داپنے آ باءواجداد نے قال کرتے ہیں۔

- (١) تنزييالشريعة المرفوعة عن الاخبارالشنيعة الموضوعة ، ج اج ١٥٢ ـ
  - (۲) شرح سنن ابن ماجیه، ج ۱،ص۵۲\_
- (٣) كشف الخفاء ومزيل الالباس عماا شخصر من الاحاديث على النة الناس ، ج ابص ٢٠ـــ

## دوسرا نظرييه

اس نظریہ میں ابوصلت کی شخصیت روائی قابل قبول ہے سیکن جوروایات ان سے نقل ہو کمیں ہیں ان پراعتراض ہے۔

ز کریابن کی ساجی بصری شافعی (۲۰۰۷ھ):

اس نے ابوصلت کی سچائی اوران کی نقل روایت پر کوئی بات نہیں کی کیکن ان سے منقول عجیب و غریب روایات پراعتراض کیا ہے اوراسی لیےان پر نقذ وانتقاد کیا ہے:

يحدث مناكير هو عند هم ضعيف.(١)

ابوصات عجیب وغریب روایت نقل کرتا ہے وہ ای وجہ سے اہل سنت کے نز دیک ضعیف ہے۔ نقاش حنبلی (۱۴۴ ھ):

اس نے بھی ابوصلت کی سچائی اوران کی نقل روایت پر کوئی بات نبیس کی اورصرف ان سے منقول روایات پراظهار نظر کی ہے لہذا کہتا ہے:روی منا کیر۔(۲) ابوصلت عجیب وغریب روایت نقل کرتا ہے ابوقیم اصفہانی شافعی (۴۳۰۰ ھ):

اس نے بھی ابوصلت کی سچائی اوران کی نقل روایت پر کوئی اظہار نظر نہیں کی بلکہ صرف ان کی روایات پراظہار خیال کرتا ہے: یروی احادیث منکرۃ ۔ (۳)

ابوصلت عجیب وغریب روایت نقل کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد، جاا،ص۵۱ تعد یب الکمال فی اساءالرجال، ج۱۱،ص۲۹۹ سیراعلام النیلاء، ج۱۱،ص۹۳۹ میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ج۲،ص ۱۱۲ په تعد یب الکمال فی اساءالرجال، ج۲،ص۹۱ حقد یب التحد یب، ج۲ بص۲۸ پ

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب، ج٦، ص ١٨٦ (٣) الضعفاء الكبير، ص ١٠٠، شاره ١٠٠ ا

# نقد و خقیق:

دوسرانظر بیابوصلت کی و ثافت،امانت داری اور سچائی کوکوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا چونکہ اہل سنت کی نظر میں رجالی اعتبار ہے کسی راوی کے روایات فضائل بیان کرنا کہ جن کووہ عجیب وغریب روایات کہہ رہے ہیں اس راوی کے ضعیف ہونے پر دلیل نہیں ہو سکتی بلکہ تضعیف کے لیے روایات منا کیر کے علاوہ کوئی اور دلیل ہونی چا ہے۔ (۱)

## تيسرانظريه

اس نظریه میں ابوصلت کی شخصیت اور ان سے منقول روایات دونوں پراعتراض ہوا ہے۔ بعض اہل سنت کے متعصب افراد نے صرف اہل بیت کی محبت اور ان کے فضائل میں روایات نقل کرنے پرطرح طرح کی تہمتیں لگا کیں اور مختلف عبارات سے تو ہین کی ہے۔

ابراہیم بن یعقوب جوز جانی (۲۵۹ ھ):

اس نے ابوصات کے بارے میں امام اہل حدیث کی بن معین اور دیگر علماء اہل سنت کی تو میقات کونظرانداز کیااور صرف تعصب سے کام لیتے ہوئے ابوصات ہروی کی تو ہین و بے او بی کی اور اس طرح کہا:

كان ابنو النصلت الهروى زائغاًعن الحق مائلاًعن القصد، سمعت من حدثني عن يعض الآتمة انبه قبال فيه: هنو الكذب من روث حمار الدجال و كان قديماًمثلوثاً في الاقذار\_(۲)

<sup>(1)</sup> الرفع والتميل في الجرح والتعديل جم ٩٨، ايقاظ ٧\_\_

<sup>(</sup>٢) احوال الرجال، ٩٠٥-٢٠٠١ شاره ١٣٧٩\_

ابوصلت ہروی راہ حق ہے منحرف، سید ھے رائے سے ہٹا ہوا تھا، میں نے ان علماء سے سنا کہ جو بعض آئم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہول نے کہا کہ ابوصلت کذب وجھوٹ اور دجال کے گدھے کی لیدھ ہے، وہ پہلے ہی ہے گندگیوں میں آلودہ تھا۔

ابوحاتم رازی شافعی (۲۷۷ هـ):

لم يكن عندي بصدوق وهو ضعيف (١)

میرے نز دیک وہ سچانہیں ہےاور وہ ضعیف ہے۔

ابوزرعه دمشقی حنبلی (۲۸۱ هه):

ابوماتم رازی شافعی کهتا ہے:امر ابو زرعة ان يضرب على حديث ابى الصلت وقال : لا احدث عنه و لا ارضاه۔(٢)

ابوزرعہ نے تھم دیا کہ ابوصلت کی روایات کوفقل نہ کیا جائے اور کہا کہ میں اس سے حدیث فقل نہیں کرتاا ور نہاس سے راضی ہوں۔

نىائى شافعى (٣٠٣ھ):

یکہاجا تا ہے کداس نے بھی ابوصلت کی تضعیف کی ہے اور کہا ہے: لیس بنقة ۔(٣) وہ ثقیبیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) الجرح والتحديل، ج٦، ص ٣٨، شاره ٢٥٧\_

<sup>(</sup>۴) الجرح والتعديل، ج٢ بش ٣٨، شاره ٢٥٠\_

<sup>(</sup>۳) نسائی کی کتاب الضعفاء والمتر وکین میں اس طرح کا مطلب و کرنبیں ہوا ہے دوسروں نے اس کی طرف سے نسبت دی ہے۔ دیکھیے: تاریخ بغداد میچ اا ہی ۵۔ تھڈیب الکمال فی اساءالر جال میچ ااہی ۴۶۷۔ سیراعلام النبلاء، ج11ہے ۴۴۴؍ میزان الاعتدال فی نفترالر جال میچ ۴۶س ۴۱۹۔

عقیلی کمی (۳۲۲ ھ):

وہ انتہائی تعصب کے ساتھ ابوصلت کے بارے میں کہتا ہے:

کان رافضیاً خبیداً ... و ابوالصلت غیر مستقیم الامر -(۱) ابوصلت رافضی اور پست جاس کاعقیده صحیح ودرست نبیس ہے۔

. دوسری جگداس طرح کہاہے: کذاب ۔(۲) وہ بہت جھوٹا ہے۔

ابن حبان بستی شافعی (۳۸۵ھ):

وه دومقام پرابوصلت بروی اوران سے مروی روایات کی تضعیف کرتا ہے اور کہتا ہے: یہ ب ان یعتبس حدیشه اذاروی عنه غیر او لاده و شیعته و ابی الصلت خاصة فان الاحبار التی رویت عنه و بین بواطیل ، انما الذنب فیها لابی صلت و لاولاده و لشیعته (۳)

حضرت امام رضا ہے ان کی اولا دوشیعہ اورخصوصاً ابوصلت ہروی کےعلاوہ کوئی اور روایت نقل کرے تو معتبر ہے اس لیے کہ جو روایت بھی ان لوگوں نے نقل کی ہیں وہ سب باطل ہیں ان کا گناہ ابوصلت ہروی ان کی اولا داوران کےشیعوں کی گردن پر ہے۔

يروي عن حماد بن زيد اهل العراق عجائب في فضائل على و اهل بيته ، لايحوز الاحتجاج به اذا انفرد ــ(٣)

ابوصلت ہروی نے حماد بن زیداوراہل عراق ہے بچھ عجیب وغریب روایات علی واہل ہیت علی کی شان میں نقل کی ہیں کہا گران روایات کوابوصلت تنہانقل کر ہے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبير إص ١٠٠٨، شاره ١٠٠٠\_

<sup>(</sup>٢) تھذیب التھذیب، ج٢، ص٢٨٦ تقریب التھذیب، ج١، ص٢٠٥ \_

<sup>(</sup>٣) كتاب التقات، ج٨١٠٥٥ - (٣) كتاب المجر وطين، ج٢٠٥٥ اها ـ

#### ابن عدی جرجانی شافعی (۲۵<u>۳</u>ه):

وہ بھی ابوصلت اور اس ہے مروی روایات کی تضعیف کرتے ہوئے خصوصاً روایت ایمان کی جعل من گھڑت کی نسبت ابوصلت کی طرف دیتا ہے اور کہتا ہے:

و لعبد السلام هـ ذا عـن عبـ دا لـرزاق احـاديث مناكير في قضائل على و قاطمة والـحسـن والـحسيـن، وهـو متهـم فـي هذه الاحاديث ويروى عن على بن موسى الرضا حديث (الايمان معرفة بالقلب ) وهو متهم في هذه الاحاديث ــ(۱)

عبدالسلام ابوصلت ہروی فضائل علی و فاطمہ وحسن وحسین کے سلسلے میں بہت زیادہ بھیب وغریب روایات عبدالرزاق نے نقل کرتا ہے جب کہ و ہ اس کی اپنی جعلی و گھڑی ہوئی ہیں اس طرح ایک روایت حدیث ایمان حضرت امام رضائے قل کرتا ہے کہ اس میں بھی وہ متہم ہے۔

دار قطنی بغدادی شافعی (۳۸۵<u>هه</u>):

اس کی طرف بھی بینسبت دی گئی ہے کہ وہ ابوصلت ہروی کی بہت شدت کے ساتھ تضعیف کرتا ہےاور تو ہین آمیز کلمات سے ابوصلت کا ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے: کان وافضیا ﷺ حبیثا اُ۔

وہ رافضی خبیث و پست ہے۔

دومرى على برا بوصات كى طرف جعل حديث كى نسبت ديتا ب اوركبتا ب: روى عن جعفر بن محمد الحديث عن آبائه عن النبى انه قال: الايمان اقرار بالقول عمل بالحوارح \_\_\_وهو متهم بوضعه لم يحدث به الامن سرقه منه ، هو الابتداء في الحديث \_(٢)

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ، خ ۱۱،ص۵۱ تصدّ یب الکمال فی اساءالرجال ، خ۱۱،ص۳۶۳ میزان الاعتدال فی نقدالرجال ، خ۲،ص۲۱۲ تصدّ یب النفد یب ،خ۲،۳ ۲۸-

ابوصلت نے جعفر بن محدے کہ انہوں نے اپنے آباء اجداد سے کہ انہوں نے رسول خدا سے
روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ایمان زبان سے اقرار اوراعضاء وجوارح سے عمل کرنے کا نام ہے
۔ کہ اس حدیث کے جعل گھڑنے میں متہم ہے، اس سے کوئی بھی حدیث نقل نہیں کرتا مگر میہ اس سے
چرا تا ہے کہ یہی روش حدیث گھڑنے کی ابتداء ہے۔

محد بن طا ہر مقدی ظاہری (۵۰۷ھ):

وہ ابوصلت کو جھوٹا مجھتا ہےاور کہتا ہے: کذاب ۔(۱) وہ جھوٹا ہے۔ ابوسعد عبدالکریم سمعانی شافعی (۵۲۲ھ):

وه ابن حبان بستی شافعی کے کلام کی تکرار کرتے ہوئے ابوصلت کی روایات پراعتراض کرتا ہے: بروی عن حماد بن زید و اهل العراق العجائب فی فضائل علی "واهل بیته لا یحوز الاحتجاج به اذا انفرد۔(۲)

ابوصلت عراقی ہے حماد بن زید ہے روایت نقل کرتا ہے ، فضائل علیّ اور آپ کے اہل بیت کی شاُن میں بہت عجیب وغریب روایات نقل کی ہیں ، کہ جن کے ذر بعداحتجاج واستدلال کرنا سیجے نہیں ہے اگر سلسلہ سندمیں ابوصلت تنہا ہو۔

ابوالفرج ابن جوزی حنبلی (۵۹۷ھ):

اس نے ابوصلت کوضعفاء ومتر وکین میں ہے شار کیا ہے۔ (۳)

<sup>(1)</sup> المال تعذيب الكمال في اساء الرجال، ج٨،ص١٢٨، ثاره٢٢٩٦.

<sup>(</sup>۲) الانباب، ج۵ م ۲۳۷\_

<sup>(</sup>۳) كتاب الضعفاء والمتر وكيين، ج٣ بص ٢ •١، شار ١٩٢٧\_

#### زهبی شافعی (۸۷۷ه):

اس نے متعدد مقامات پر ابوصلت کی روائی حیثیت کی جرح وتضعیف اوران سے منقول روایات پراعتر اضات کیے ہیں۔ کہ جن کی طرف اشار ہ کرتے ہیں۔

الشيخ العالم العابد شيخ الشيعة \_\_\_ له فضل و حلال فيا ليته ثقة \_(1)
البصلت بزرگوارعالم عابداورشيعول كاركيس بوده كافى فضل وكمال ركها تقاا كاش كر تقد موتا
الرجل الصالح الا انه شيعى حلد \_(٢) و و تيك وصالح انسان ب مرمتعصب شيعه به اته مه بالكذب غيرواحد ، قال ابوزرعة لم يكن بثقه وقال ابن عدى : منهم و قال

غيره رافضي ـ (٣)

متعددا فراد نے ابوصلت کوجھوٹ ہے متہم کیا ہے ابوز رعہ نے کہا ہے کہ وہ ثقیرتہیں ہے اور ابن عدی نے کہا کہ ابوصلت متہم ہے، دوسر بے لوگوں نے کہا کہ وہ رافضی ہے۔

ابو الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي واهـ(٣)

ابوصلت عبدالسلام بن صالح ہروی ست و بے اعتبار آ دی ہے۔

ابو الصلت الهروي الشيعي ، الرجل العابد متروك الحديث.(٥)

ابوصلت ہروی شیعہ عابدانسان ہے کیکن اس کی حدیث متر وک ہیں کہ جن پڑھمل نہیں ہوتا۔

(۱) سيراعلام العبلاء، ج1اج ٢٣٨٦ - ٣٣٨ \_

- (٢) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج٢٠،٩١٢، شاره ٥٠٥ــ
  - (۳) د بوان الضعفاء والمتر وكين، ج٢،ص١١١، شاره ٢٥٢٨\_
- (۴) لمتلتنی فی سردالکنی، ج اجس۳۸۲، شاره۳۱۹ سالجر و فی اسا پسنن ابن ماجه بس۳۱۳، شاره ۳۷ کا۔
  - (۵) المغنی فی الضعفاء، جا بس۲۲۴،شاره۱۹۴۳۔

ابو الصلت حادم علی بن موسی الرضا واہ شیعی متھم مع صلاحه۔(۱) ابوصلت علی بن موی الرضا کا خادم اور بےاعتبار شیعہ ہے،صلاحیت وشائنگل کے باوجود متم ہے دوسری جگہ پرحاکم نیشا پوری کے کلام کی رد کرتے ہوئے کہاس نے ابوصلت کو ثقہ وامین جانا ہے

كيتامج: لا والله لا ثقة و لا مامون۔(٢)

نه خدا کی متم الوصلت نه ثقهٔ ہے اور نه امین \_

این کثیردمشقی (۴۷۷ه):

اس نے ابوصلت کوشعفاء میں شار کیا ہے لہذا کہتا ہے:

ابو الصلت الهروی احد الضعفاء ۔ (٣) ابوصلت ہروی ضعفاء میں سے ایک ہے۔ ان تضعیفات کی بناء پر بہت سے متعصب افراد نے سنن ابن ملجہ کی شرح کرتے ہوئے جب حدیث ایمان پر پنچے تو اس کو ابوصلت کی وجہ سے بہت شدت کے ساتھ رد کیا اور اس کو جعلی اور ابوصلت کی من گھڑت قرار دیا ہے۔

بوميري شافعي (۸۴۰ ه ):

وه کہتاہے:

اسناد هذاالحديث ضعيف لاتفاقهم على ضعف ابي الصلت الهروي\_(٣)

اس حدیث کی اسنادضعیف ہیں چونکہ تمام علماءر جال کا ابوصلت کےضعیف ہونے پرا نفاق ہے۔

(١) الكاشف في معرفة من لدرواية في الكتب السنة ،ج ام ١٥٣-١٥٣ ، شاره ٣٣٦٨\_

(۲) المتدرك على المحيسين ،ج٣٥، ص١٥١، ح٢٢٥، ٢٢٥.

(٣) البداييوالنهابيةج٣٢٩،١٠\_

(٣) مصباح الزجاجة في زوائد شنن ابن ماجه، ج ابس ١٢١-١٢٢، ح٣٣\_

یہ بات واضح ہے کہ علماء و ہزرگان اہل سنت کی نظر میں ابوصلت کی بزرگ وعظمت اوران توثیق اس بات پردلیل ہے کہ بعض اوگوں کا تضعیف کرنا ہے بنیا داور نامناسب دعوی ہے۔

بشارعوا دمعروف(۲) ، صفاء صفوی ، احمد عدوی (۳) و ناصر الدین البانی حنبلی (۴) میس سے ہر ایک نے حدیث ایمان کو گھڑی ہوئی وجعلی مانا ہے اور اس کی جعل و گھڑنے کی تنہت ابوصلت پر لگائی

نقذو تحقيق:

اول: علماء و ہزرگان اہل سنت ومتقد مین اہل حدیث جیسے یکی ابن معین وغیرہ کا ابوصلت ہروی کی توثیق کرنا اوران کی عظمت وجلالت کامعتر ف ہونا تیسر نظر سدگی رد کے لیے بہترین دلیل ہے۔ دوم: نسائی شافعی و دارقطنی کا ابوصلت کی تضعیف کرنا معلوم نہیں ہے چونکہ ان کی کتب ضعفاء میں عبدالسلام بن صالح ابوصلت ہروی کا نام نہیں ہے۔

سوم: بالفرض کہ نسائی شافعی کا ابوصات ہروی کی تضعیف کرنا تھیج بھی ہوتو بھی ہیلوگ مثلاً نسائی شافعی ،ابوحاتم رازی شافعی ،ابن حبان بہتی شافعی اور یکی این معین ان لوگوں میں سے ہیں کہ جوعلاء اہل سنت کے بقول جھوٹی چھوٹی بات پر راوی کی تضعیف کرویتے اور جرح وتعدیل میں مسرفین و معتشین میں سے شار ہوتے ہیں لہذا ان کی تضعیف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجبتشقیق نعلیق بشارعواد ، ج اجس ۸۹-۹۰-۲۵-

<sup>(</sup>٣) اهداءالد يباجه بشرح سنن ابن ماجه، ج اجس ٢٨-٢٩، ح ١٥\_

<sup>(</sup>٤٧) ضعيف سنن ابن ماجه، ص ٧ - ٧، ٦ الهضعيف الجامع الصغيروزيا وندرج ٣٣٩، شاره ٩ ٢٣٠٠ \_

فانهم معروفون بالاسراف في الحرح والتعنت فيه ، فليتثبت العاقل في الرواة الذين تفردوا بحرحهم وليتفكروفيه \_(1)

بیافراد جرح وتعدیل میں مسرفین و متعنتین میں سے شار ہوتے ہیں اور تھوڑے ہے بھی ضعف کی بنیاد پرراوی کواعتبارے ساقط کردیتے ہیں ، عاقل وہ ہے کہ جوان افراد کے تضعیف شدہ راویوں کے بارے میں خود تفکر و تحقیق کرے۔

بیواضح رہے کہ ان لوگوں میں یکی ابن معین کا بھی نام ہے جب کہ یکی ابن معین نے ابوصلت ہروی کی توثیق کی ہے لہذا میہ توثیق علماء کے نز دیک علمی مقام رکھتی ہے اس لیے کہ جوشخص تھوڑ ہے ہے ضعف وکی کی خاطر راوی کی تضعیف کرتا ہو وہ ابوصلت کی توثیق کرے اس کا مطلب میہ ہے کہ اس کو ابوصلت میں تھوڑ اسا بھی ضعف نظر نہیں آیا ہے۔

چہارم: اس تیسر نے نظریہ کی بنیاد ابوصلت ہروی کا مذہب اور ان کا اہل ہیت علیہم السلام کے فضائل ومنا قب والی روایات کوفقل کرنا ہے۔

ابوصلت کوصرف محبت اہل ہیت اوران کے فضائل کوفقل کرنے کے جرم میں کہ وہ بھی خوداہل سنت کے علماء جیسے عبدالرزاق صنعانی وغیرہ ہے ہی فقل کی ہیں ان کو برے برے الفاظ اور ناشا ئستہ عبارات ہے یاد کیاحتی گالیاں تک دی ہیں۔

تاریخی اعتبارے اس تو بین اور تضعیف کی بنیاد جوز جانی کا وجود اور اس کی عبارات ہیں ، اس نے اپل بیت کے فضائل نے ایک بیت کے فضائل نے ایک بیت کے فضائل میں کو گئے جس نے اہل بیت کے فضائل میں کو گئی روایت نقل کی ہوخواہ اٹل سنت ہی ہیں سے کیول نہ ہوبرے الفاظ، نامناسب عبارات سے نواز ااور تضعیف و تو بین کی ہے۔

<sup>(</sup>١) الرفع والكميل في الجرح والتعديل بس ١١٥-١٢٣، ايقاظ ١٩١٩

اورانتہائی افسوں کہ بعض دوسرے علماء نے بغیرسو ہے سمجھے اور بغیر تحقیق وحستجو کے جوز جانی کی عبارات ہی کودوسر لے لفظوں میں دو ہرایا ہے۔

جوز جانی کہ جوان تمام تضعیفات کی بنیاد ہے، حق یہ ہے کہ وہ علماء و بزرگان اہل سنت کی نظرین کوئی اعتبار نہیں رکھتا ،علماء اس کو ناصبی ماننے ہیں ،اس کے اور اس کے ماننے والوں کے نظریات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔

# جوز جانی اور ابوصلت پرتهتوں کی بنیاد:

ابوصلت ہروی کی بلند وبالاشخصیت کی تضعیف ایک ناصبی انسان بنام ابراجیم بن یعقوب جوز جانی (۲۵۹ پیر) کے ذریعیا نجام پائی ہے،اس نے ابوصلت کی بے دلیل و بغیر سبب تضعیف گی ہے ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل ومنا قب میں احادیث بیان کی ہیں۔

جب كدان احاديث كى بهت سائل سنت علاء وبزرگول جيسے يكى ابن معين وغيره نے تائيدكى ج ليكن ابوصلت ہروى حضرت على كى محبت كے جرم ميں مذكوره ذيل عبارات واوصاف سنواز سے جاتے ہيں: كان ابو الصلت الهروى زائغاً عن الحق مائلاً عن القصد، سمعت من حدثنى عن بعض الآئمة انه قال فيه هو الكذب من روث حمار الدحال و كان قديماً متلوثاً فى الاقذار -(1)

ابوصلت ہروی راہ جق مے مخرف ،سید ھے رائے سے ہٹا ہوا تھا، میں نے ان علماء سے سنا کہ جو بعض آئمہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابوصلت کذب وجھوٹ اور د جال کے گدھے کی لیدھ ہے ، وہ پہلے ہی سے گند گیول میں آلودہ تھا۔

<sup>(</sup>١) احوال الرجال، ص٢٠٥، شاره ٢٠٤\_

اور بہت سے افراد نے بغیر سوچے سمجھ صرف جوز جانی کے کلام پراعتا دکرتے ہوئے ابوصلت کی تضعیف کی ہے جیسا کہ بیان ہو چکاہے۔

اہل سنت کے علماء و ہزرگوں کا اعتراف کہ جوز جانی دشمن اہل ہیت ہے جوز جانی ناصبی کی تضعیف کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ابوصلت کی شخصیت پر کوئی ضربہ وار دنہیں ہوسکتا ہے۔ چونکہ اولا جوز جانی علماء اہل سنت جیسے ابن شافعی ، وارقطنی شافعی ، ذہبی شافعی وابن حجرشافعی اور معاصرین میں سے غماری شافعی وحسن بن علی سقاف شافعی کے بقول حضرت علی سے بغض وحد ول میں رکھتا تھا، ظاہر ہے کہ ایسا شخص بیقیدنا آ ہے کے فضائل کور دکرے گا۔

ابن عدى جرجاني شافعي لكصتاب:

كنان مقيماً بنعشق يحدث على المنبر \_\_\_ كان شديد الميل الى مذهب اهل دمشق في التحامل على على\_(1)

وہ دمشق میں رہتا تھااور منبر پرحدیثیں میان کرتا تھااوراہل دمشق کے مذہب کے طریقے پرعلی کی دشنی میں بہت ماکل تھا۔

وارقطنی شافعی کہتا ہے: فید المحراف عن علی۔(۲) وہ حضرت علی ہے منحرف تھا۔ ابن حبان لہتی شافعی کہتا ہے:

> کان ابراهیم بن یعقوب حوز حانی ، حریزی المذهب (۳) ابراتیم بن یعقوب جوز جانی حریزی المذہب (ناصبی ودشمن علی ) تھا۔

<sup>(</sup>۱) الكامل في ضعفاءالرجال، جناجس ١٣٠٥، ١٣٢٠\_

<sup>(</sup>٢) تھذیب التھذیب، ج، اجس ۱۵۹، شارہ ۳۳۴ مجم البلدان، ج۲، س۱۸۳۔

<sup>(</sup>٣) كتابالكات،ج٨،٩٠١٨\_

#### ابن حجر عسقلانی شافعی، ابن حبال بستی کے کلام کی توضیح یول بیان کرتا ہے:

حریزی \_\_\_ نسبة الى حریز بن عثمان المعروف بالنصب و كلام ابن عدى يؤيد هذا \_\_\_(1)

حریزی ،حریز بن عثمان کی طرف نسبت ہے کہ جونصب ووشنی علیّ میں معروف تھا ابن عدی کے کلام ہے بھی اس مطلب کی تا سُد ہوتی ہے۔

ذہبی شافعی بھی ابن عدی شافعی کے کلام ک<sup>و</sup>قل کرنے کے بعد جوز جانی کے بارے میں کہتا ہے:

قدكان النصب مذهباً لاهل دمشق في وقت-(٢)

اس زمانے میں اهل دمشق کا مذہب نصب و پیشمنی علی تھا۔

ابن چرعسقلانی شافعی بھی ابن حبان شافعی ، ابن عدی شافعی اور دارقطنی کے کلاموں کونقل کرکے جوز جانی کوناعبی اوراس کی کتاب کواس مدتل پر دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے:

و كتابه في الضعفاء يوضح مقالته\_\_\_(٣)

اس کی کتاب ضعفاء کے بارے میں اس مطلب کی وضاحت کرتی ہے۔

اس کتاب میں تمام وہ افراد کہ جومحتِ وشیعہ علی ہیں یا آنخصرت کے فضائل نقل کیے ہیں سب کی تضعیف کی گئی ہے اور جگہ جگہ ان لوگوں کی تو ہین و نامنا سب کلمات استعال کیے ہیں۔ای بناء پرائن تجر عسقلانی نے اس کی تضعیفات کوقبول نہیں کیا اور ان کو بے اعتبار جانا ہے۔(۴)

<sup>(</sup>۱) تحذيب التحذيب، ج اجم ۱۵۹ مثاره ٣٣٢ ـ

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال في نقذ الرجال، جَ اجْسِ ٢ ٧٠ ثَاره ٢٥٠ ـ

<sup>(</sup>٣) حمد يب النفذ يب، ج اجس ١٥٩، شاره٣٣٠\_

<sup>(</sup>۴) تھذیب التھذیب، ج اجس ۸۱۔

#### ابن جمرا یک جگہ جوز جانی پر بہت بخق ہے انتقاد واعتر اض کرتا ہے:

الحوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن على ، فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان والصواب موالاتهما حميعا ولا ينبغي ان يسع قول مبتدع في مبتدع \_(1)

جوز جانی ناصبی اورعلی کی راہ ہے منحرف ہے وہ ان شیعوں کا دشمن ہے کہ جوعثان کونہیں مانتے جبکہ سیجے عقیدہ علی وعثان دونوں کی دوتی ہے اور سیجے نہیں ہے کہ کسی ایک بدعتی کی بات کسی دوسرے بدعتی کے بارے میں ٹن جائے۔

عبدالعزيز غماري شافعي جوز جاني كي اس طرح صاف صاف لفظوں ميں تو صيف كرتا ہے:

ابو اسحاق حوزحانی هو ناصبی مشهور له صولات و جولات و تهاجمات شانئة فی القدح فی الآئمة الذین وصفوا بالتشیع حتی دعاه ذالك الی الكلام فی اهل الكوفة كافة، واحد الحدر منهم و من روایاتهم و هذا معروف عنه، مشهورله، حتی نصوا علی عدم الالتفات الی طعنه فی الرجال الكوفیین او من كان علی مذهبهم فی النشیع -(۲) ابواسحاق جوز جانی ناصبی جاور شهور به كداس نی تمام شیعد حضرات حتی تمام الل كوف به کافی تهمیس لگائیس اوران كی تضعیف و برائی میس بهت برے برے الفاظ سے تذكره كیا حتی كدبررگول گرامی قدح و فدمت كی جاوران لوگول سے روایات لینے منع كیا ہے۔

یہ بات اس کے بارے میں معروف ومشہور ہے ، انتہا یہ ہے کہ علماء نے جوز جانی کے متعلق کہا ہے کہ وہ اگر کسی اہل کوفہ یا کسی بھی شیعہ پر طعن تشفیع کرے اور جرح وقدح کرے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے اور اس کے طعن پر اعتبار نہ کیا جائے ، شیعوں کے حق میں جوز جانی کے کلام پر توجہ والتفات نہیں کرنا چاہے۔

<sup>(</sup>۱) هدى السارى معروف بەمقىدمەنتخ البارى بس+۱۳\_(۲) غمارى شافعى ،عبدالعزيز: بيان مكث الناكث بص٥٣\_\_

صن بن على سقاف شأفى كيتاب: الحوز حانى من السلف الطالح و هو احد المنحرفيين عن الحق و يرمى الناس الانحراف قبحه الله تعالى ، وهو سباب شنام للصحابة الخيار البررة رضى الله عنهم و ميال للمحرمين -(١)

جوز جانی برے دبدترین گذشتہ لوگوں میں سے ہے وہ راہ حق سے منحرف تھا وہ لوگوں پر منحرف ہونے کی ہمتیں لگا تا تھا، خدااس کی صورت کو سیاہ کرے، وہ نیک اورا چھے صحابہ کرام کو بہت گالیان بکتا اور بہت گندی گندی باتیں کر تااور مجرمین کی طرف مائل تھا۔

### تتبجه

اولاً، جوز جانی کی تضعیفات وجرح کے متعلق اہل سنت کے علماء و ہزرگوں کے کلام کو مدنظرر کھتے ہوئے ،خصوصاً شیعیان امیرالمؤمنین اوراہل ہیت طاہر ین علیہم السلام کے متعلق یاان افراد کے متعلق کہ جوفضائل اہل ہیت میں روایات نقل کرتے ہیں اس کی تضعیفات وجرح وقدح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

**ٹانیا** ، جوروایات ابوصلت نے امیر المؤ<sup>منی</sup>ن اور اٹل بیت طاہرین کے متعلق نقل کی ہیں ان کو علاء اٹل سنت خصوصاً یکی ابن معین نے قبول کیا اور ان کی تائید میں ان روایات گودوسرے طرق سے بھی نقل کیا ہے تا کہ ابوصلت اور ان روایات کی صحت میں کوئی شک باقی ندر ہے۔

<sup>(1)</sup> محمد بن عقبل شافعي: العتب الجميل على اهل الجرح والتعديل جحقيق جسن بن على سقاف شافعي جم ٢٦١ ـ

فلو رد حدیث هو لآء لذهب حملة من الآثار النبویة ، و هذه مفسدة بینة۔(۱) اگران افراد وحضرت امیرالمؤمنین کے شیعوں اورمحبوں کے کلام کورد کیا جائے تواحادیث نبوی میں سے ایک عظیم حصدکورد کرنا ہوگا اور بیا یک واضح تباہی و ہربادی ہے۔

رابعاً ، ہماری گفتگو حدیث ایمان کے متعلق ہے کہ جو ابوصلت ہروی نے حضرت امام رضاً ہے افتال کی ہے کہ جو آپ نے اپنے آباء واجداد ہے روایت فرمائی ہے بیمبال تک کہ سلسلہ حضرت علی اور حضرت رسول اگرم تک جا پہنچا ہے۔ جبیبا کہ حدیث کا سلسلہ سندگذر چکا ہے اور اس کے علاوہ بیحدیث دوسر ہے طریقوں ہے بھی نقل ہوئی ہے کہ جو ابوصلت کے طریق کی تائید اور اس کوصحت وقوت بخشق ہے دوسر ہے طریقوں سے بھی نقل ہوئی ہے کہ جو ابوصلت کی تائید وتو ثیق کرنا اور ابوصلت کی روایات پر اعتماد کرنا خاصلاً ، اہل سنت کے علاء کا ابوصلت کی تائید وتو ثیق کرنا اور ابوصلت کی روایات پر اعتماد کرنا خصوصا حدیث سلسلہ الذھب اور اس سے بڑھ کریے کہ اس کوشفا بخش ماننا بلکہ ان اسناد کے ذر بعید شفا پانا ور اس تجربہ کو حاصل کرنا اصلاح صف راوی یاروایت یا مخالفت کا کوئی وہم وگمان بھی ہاتی نہیں رہتا۔

# ابوصلت ہروی کے مذہب کے بارے میں گفتگو

ابوصلت کے مذہب کے بارے میں حق بیرے کہ اکثر علماء شیعہ ان کوشیعہ اما می مانتے ہیں۔(۲) سوائے شنخ طوی (۳) اور ان کی پیروی میں ابن داؤد حلی (۴) وعلامہ حلی (۵) ان کوعا می الهذہب مانتے ہیں انیکن اکثر علماء الل سنت نے ابوصلت ہروی کوئی الهذہب اور شیعیت کی طرف ماکل قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج اج ۵\_

<sup>(</sup>۲) رجال نجاثی ،ص ۲۳۵، شاره ۶۳۳ سنقیح المقال فی علم الرجال ،ج۲ بص۱۵۳ مجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواق ،ج ۱۰ بص۱۹ و ۱۸ شاره ۲۵ س

<sup>(</sup>۳) رجال طوی چی ۴۸۰ نثاره ۱۳۹ وس ۴۹۱ نثاره ۵ \_ (۴) کتاب الرجال چی ۴۷ میثاره ۱۹۵۵ \_

<sup>(</sup>۵) خلاصة الاقوال في معرفة الرجال جس٢٠٩، ثمار ٢٧٤\_

یہاں پرایک سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں اہل سنت کے کلام میں اکثر مواقع پر ابوصلت کے متعلق دشیعی "ددشیعی جلد' ' ' درافضی خبیث' جیسے الفاظ استعال ہوئے ہیں؟ کہ یہ الفاظ اہل سنت کی جانب سے ابوصلت کے شیعہ ہوئے پر دلالت کرتے ہیں ۔اس سوال کا جواب میہ ہوئے کہ مرجال اور خصوصاً اہل سنت کی نظر میں ان الفاظ کے خاص معانی ہیں کہ جواصطلاح شیعہ سے جدا ہیں ۔

المل سنت کے نزویک مشیعہ "وشیعہ جلا" اور" رافضی ضبیعہ " جیسے الفاظ کے معافی المل سنت کی نظر میں لفظ شیعہ کا ملا اصطلاح شیعہ اما میہ سے متفاوت ہے اس لیے کہ شیعہ امامیہ کی اصطلاح میں شیعہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت بلافصل کا معتقد اور ان کے بعد آپ کے گیار و معصوم فرزندوں کی امامت کو مانتا ہو۔ اور اصحاب آئر کا شیعہ ہوئے کا مطلب بیہ ہے وہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت بلافصل اور ان کے بعد اپنے زمانے تک آپ کے معصوم فرزندوں کی امامت کا معتقد ہوئی جس امام کے زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہوا سے امام کو ججت اللی وامام برحق مانتا ہو۔ جب کہ اہل سنت کے نزویک شیعہ اور اس جیسے الفاظ کے معانی ، امام کو ججت اللی وامام برحق مانتا ہو۔ جب کہ اہل سنت کے نزویک شیعہ اور اس جیسے الفاظ کے معانی ، فرکورہ معنی سے جدا ہیں ۔ لہذا کئی اہل سنت کے کئی شخص کو شیعہ ہوئے پر وایل نہیں ہوسکتا۔

اہل سنت کے نزدیک شیعہ کے متعلق دونظریے ہیں بعض افراد معتقد ہیں کہ شیعہ اس کو گہتے ہیں کہ جو حصرت علی کامحب و دوست ہوا ورآپ کوعثمان ہے افضل مانتا ہوا دریہ عقیدہ رکھتا ہو کہ امام علی اپنی تمام جنگوں میں حق پر متھا وران کے مقالبے میں آنے والے باطل پر تھے لیکن شیخین (ابو بمروعمر) گ حضرت علی پرفوقیت افضلیت کا قائل ہو۔(۱)

<sup>(</sup>۱) حملة يب التهذيب، ج اجس ا٨- هدى السارى معروف بدمقدمه فتح البارى بس٣٨٣ -

بعض دوسرے لوگ معتقد ہیں کہ شیعہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت علیٰ کو تمام صحابہ پر فوقیت دیتا ہوحتی شیخین ہے بھی افضل مانتا ہولیکن استحقاق خلافت کا قائل نہ ہو۔(۱)

''شیععہ عالی ، جلد' ان الفاظ کے بارے میں بھی دونظریے ہیں ، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو شخص حضرت علیٰ کو تمام صحابہ کے تمام فضائل کا سرچشمہ اور سب سے افضل ما نتا ہوجتی شیخین سے بھی۔(۲)

کیکن دوسرے افراد کہتے ہیں کہ شیعہ غالی یا جلدوہ ہے کہ جوحضرت علی کو جیا ہتا ہومحتِ و دوست ہولیکن آ پ کوشیخین پر فوقیت نہیں دیتا فقط عثان سے افضل مانتا ہوا ورعثان ،معاویہ،طلحہ وزبیرا ورتمام وہ افراد کہ جنہوں نے حضرت علیٰ ہے جنگ کی ہےان پرلعنت کرتا ہو۔ (۳)

'' رافضی خبیث''تمام الل سنت کے نز دیک رافضی خبیث اس کو کہا جاتا ہے کہ جوحضرت علیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام صحابہ سے افضل ما نتا ہو حق شیخین سے بھی اور آ مخضرت کو ستحق خلافت بلافصل کا معتقد ہوا ورتمام غاصبین خلافت و شیخین سے برائت اوران پرلعنت کرتا ہو۔ (۴)

لہذا شیعہ، شیعہ غالی، وجلدان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ٹی فد ہب ہیں کیکن شیعت کی طرف مائل ہیں کیکن رافضی الیے شخص کو کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کی خلافت بلافصل کا معتقد ہو لیکن پھر بھی صرف اس جملے ہے کئی کوشیعہ اما می ثابت نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ اس معنی رافضی میں فرقہ زید ہے، کیسانیے، اساعیلیہ وواقفیہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب، جاءص ۸۱ حدى السارى معروف بيه تقدمه فتح البارى بم ۴۸۳ \_

<sup>(</sup>۲) میزان الاعتدال فی نفتدالر جال، ج۱٫۹۰ ۵-۱-هدی الساری معروف به مقدمه فتح الباری به ۴۸۳ س

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج1 بص٦\_

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج اجس ٢ يحهذيب التحدّيب، ج اجس ٨١\_

# نفتر وشحقيق

ندگورہ معانی اور اہل سنت کے نظریات کو مدنظر رکھتے ہوئے صاف صاف کہا جا سکتا ہے کہ
ابوصلت ہروی اہل سنت کی نظر میں سنی مذہب متھ کیکن رافضی نہیں متھ اور تاریخی واقعات ہے بھی جس
چیز کا استفادہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ابوصلت می مذہب اور شیعیت کی طرف مائل متھ لہذا ان کی اصطلاح
میں شیعہ جلد وشیعہ غالی تتھے۔وہ تاریخی واقعات کہ جوابوصلت کے شیعہ جلد وشیعہ غالی ہونے پر ولالت
کرتے ہیں وہ یہ ہیں:

ا - ابوصلت ہروی نے فضائل اہل بیت میں روایات خصوصا حضرت علی کے فضائل میں بہت زیاد وروایات نقل کی ہیں جیسے صدیث '' انا مدینة العلم و علی بابھا''(۱) اور حدیث سلسلة الذھب ۲ - خطیب بغدادی شافعی وہ مروزی کی تاریخ مرو نے قال کرتے ہوئے ابوصلت کے بارے میں کہتا ہے: و کان بعرف بکلام الشیعة ابوصلت معروف متکلم شیعہ ہے۔(۲)

۳-وہی مروزی شافعی ہے ہی ابوصلت کاعقبیدہ خلفاء کے بارے میں اس طرح بیان کرتا ہے:

ورائته يقدم ابابكر و عمر و يترحم على على و عثمان ولا يذكر اصحاب النبي الا بالحميل و سمعته يقول: هذا مذهبي الذين ادين الله بهــ(٣)

میں نے ابوصلت کودیکھا کہ وہ ابوبکر وعمر کومقدم رکھتے اور نوقیت دیتے ،علی وعثان پرترحم واحترام کرتے اوراصحاب رسول خدا کوا چھے واحترام سے یاد کرتے تھےاور کہتے تھے کہ یمی میراند ہب وعقیدہ

-4

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) تاریخ بغداد،ج ۱۱،ص ۴۸-۵۱\_

۴ - مروزی شافعی فقظ ابوصلت کی تضعیف کا ایک نقطه بیان کرتا ہے وہ بید کہ ابوصلت روایت مثالب کوبھی نقل کرتے جیسے ابوموی اشعری ،معاویدا دربعض صحابہ کے بارے میں لہذا کہتا ہے:

الا انه ثم احاديث يرويها في المثالب "(1)

یکدابوصلت ان روایات کو بھی نقل کرتا ہے کہ جو مثالب (طعن وشنیع) میں وار دہوئی ہیں۔

۵- لیکن دوسرے مقام پر دار قطنی کا دعوی ہیہ ہے کہ ابوصلت ہروی بنی امیہ کے بارے میں اس طرح کہتا ہے: کہلب لیل علمویة حیسر مین جسیع بنسی امیة فیقیل فیھم عشمان فقال فیھم عشمان مقال فیھم عشمان مقال فیھم عشمان سے عثمان بھی ہے عشمان ۔ (۲) علوی کتا بھی بنی امیہ کے تمام افراوے بہتر ہے کسی نے کہا بنی امیہ میں سے عثمان بھی ہے تو کہا ہاں عثمان سے بھی ۔

بیمطلب مروزی شافعی کے کلام سے متعارض ہے اس لیے ذہبی شافعی نے دارقطنی کے کلام کورو کیا ہے اوراس کلام کی سند پراعتراض کیا ہے (۳) جب کہ مروزی شافعی کے کلام کوابوصلت کے بارے میں قبول کرتا ہے۔

تتبجه

ان تمام گفتگو سے نتیجہ بیڈ نکاتا ہے کہ ابوصلت کی تھے اور شیخین کو خلیفہ مانے تھے کیکن حضرت علی کی طرف بہت مائل تھے اور آپ کی شأن و فضائل میں بہت می روایات نقل کرتے ہیں ، ابوموی اشعری ، معاویہ اور دیگر بنی امیہ کے خالف تھے یہی وجہ رہی کہ ان کو شیعہ ، شیعہ عالی و شیعہ جلد جیسے الفاظ سے یا دکیا گیا۔ بنابر این عقیلی کمی اور دار قطنی شافعی نے ابوصلت کو رافضی کہا ہے یہ بنیا در دوی ہے اس پر کوئی دلیل و مدرک نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) و (۲) تارخ بغداد، خااه ۱۸ ۱۹۸–۵۱

<sup>(</sup>٣) تحذيب تقذيب الكمال في اساء الرجال، ج٨،٣٥٣ ــ

### حدیث حصن وایمان میں یکسانیت

سوال بیہ ہے کہ کیاا حادیث حصن وایمان ایک ہی ہیں یا بیرواقعہ دومر تنبہ پیش آیا ہے؟ ابن ججر پیٹمی شافعی اس مطلب کی تائید میں حدیث حصن وایمان کو دومرحلوں میں مانتا ہے لہذا کہتا ہے:

لعلهما واقعتان ـ (١) شايد بيدوجدا گاندوا تح بين

ہبر حال جق بیہ کہ اولا ،اس میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے کہ بید ونوں روایات حضرت امام رضاً کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہیں۔ ثانیا ان دونوں روایات کا حضرت امام رضا ہے ایک ہی مرتبہ بیان ہونے پر کوئی دلیل نظر نہیں آتی ۔ ثالثا ان دونوں روایات کوشیر نیشا پور میں واقع ہونے پر بہت سے شواہد موجود ہیں۔

لہذا مذکورہ باتوں اور شواہد وقر ائن کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث ایمان حضرت امام رضاً کے نیشا اپور میں داخل ہوتے وفت اور حدیث حصن آپ کے شہر نیشا پورے خارج ہوتے وقت صادر ہوئی ہیں۔(۲)

## حضرت امام رضاً كانبيثا بورمين واردجونا اورعوام واللسنت علماء كي موقعيت

اگر حضرت امام رضا کی نیشا پورتشریف آوری ہے مر بوط روایات پرایک بار پھر نظر ڈالی جائے تو لوگوں کے احساسات، عوام وخواص اہل سنت کی روش واستقبال اور بہت کچھ دریا فٹ ہوگا، بہت سے سوالات کے جواب مل جائیں گے، لہذاان واقعات کوایک مرتبہ پھر دو ہراتے ہیں تا کہ پچھ خاص نکات کی طرف توجہ کی جاسکے۔

<sup>(</sup>١) الصواعق الحرقة من ٢٩٩٥ ـ

<sup>(</sup>۲) ينائيج المودة لذوى القربي، ج٣،ص١٣٢–١٢٣\_

### واقتدى كابيان

ولسما دخيل سنة مأتين بعث اليه المامون فاشخصه من المدينة الى خراسان فلماوصل الى نيسابورخرج اليه علمائهامثل يحى ابن يحى واسحاق بن راهويه ومحمد بن رافع و احمد بن حرب و غيرهم لطلب الحديث و الرواية والتبرك به...(1)

جس وقت من ۲۰۰ ہجری واقع ہوا مامون نے حضرت امام رضا کے پاس پچھافراد کو بھیجا تا کہ آپ کو مدینہ سے خراسان لے کرآ کیں۔۔۔ جب آپ شہر نیٹنا پور میں وار د ہوئے ، تو علماء شہر جیسے یکی بن یکی ،اسحاق بن راھو یہ،احمد بن حرب ،حمد بن رافع وغیرہ طلب حدیث وروایت اور آپ کی ذات پاک سے متبرک ہونے کی خاطر آپ کی جانب بڑھے۔
پاک سے متبرک ہونے کی خاطر آپ کی جانب بڑھے۔

### ابن جوزی حنبلی کابیان

فلما قدم نیسابور خرج فهوفی عماریة علی بغلة شهباء فخرج علماء البلد فی طلبه منهم یحی بن یحی ، اسحاق بن راهویه ، احمد بن حرب ، محمد بن رافع و غیرهم فاقام بها مدة۔(۲)

جس وقت حضرت امام رضاً شہر نیشا پور میں داخل ہوئے ، ملکے کالے رنگ کے فچر پر عماری میں سوار تضعلماء شہر جیسے یکی بن یکی ،اسحاق بن راھو یہ ،احمد بن حرب ،محمد بن رافع نے بڑھ کر استقبال کیا ، آپ وہاں ایک مدت تک مقیم رہے۔

<sup>(1)</sup> تذكرة الخواص من الامة بذكر خصائص الأعمة بص٣١٥\_

<sup>(</sup>٢) المنتظم في تؤاريخ الملوك والامم، ج٦٠ بص ١٢٥\_

## حاکم نیشا پوری شافعی کابیان

بہت افسوں کی بات ہے کہ اب حاکم نیشا پوری کی کتاب تاریخ نیشا پور دستیاب نہیں ہے اور سیہ عظیم تاریخی اثر مفقو د ہو چکا ہے ، لہذا حاکم نیشا پوری کے واقعہ کو بعض دوسرے علاء نے اپنی کتا بول میں ورج کیا ہے یہاں پر ہیدواقعہ انہی کتا بول نے قل کیا گیا ہے۔

حاکم نیشا پوری کے واقعہ کواحمہ بن محمہ بن حسین خلیفہ ' نیشا پوری شافعی(۱) (آ ٹھویں صدی)، ابن صباغ مالکی(۲) (۸۵۵ھ)، ابن حجر بیٹمی شافعی(۳) (۹۷۴ھ)، قرمانی وشقی(۳) (۱۰۱۹ھ)، عبدالرؤوف مناوی شافعی(۵) (۱۳۰۱ھ) اور مبلخی شافعی(۷) (۸۵۲ھ) نے مفصل طریقے ہے اور ذہبی شافعی(۷) (۷۴۸ھ) وابن حجرعسقلانی شافعی(۸) نے مختصر طور پِنقل کیا ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ سمہو دی شافعی (۹) (۹۱۱ھ) تنجی اصفہانی حنفی (۱۰) (۹۲۷ھ) نے حاکم نیشا پوری کے واقعہ کو کتاب تاریخ نیشا پورے متنقیم نقل نہیں کیا بلکہ ابن صباغ مالکی کی کتاب سے نقل کیا ہے۔

(۱) تلخيص وترجمه تاریخ نیشا پورم ۱۳۱–۱۳۲\_

(٢) الفصول المبمد في معرفة احوال الآئمه به ٢٣٣-٢٣٣٠\_

(٣) الصواعق المحرقة ،ج٢ بص٥٩٣\_

(٣) اخبارالدول وآ ثارالا ول بص١١٥\_

(۵) فيض القدير بشرح جامع الصغير، ج٧٣، ص ٩٨٩-٣٩٠\_

(١) نورالابصار في مناقب آل بيت النبي المختار ص ٢٣٦\_

(٤) سيراعلام العبلاء، ج ٩ جس٠٣٩\_

(٨) تهذيب التهذيب، ج ٤، ١٩٣٥ ـ

(٩) جواهرالعقد ين في فضل الشرفين بس٣٦٣-٣٨٣\_

(١٠) وسيلة الخادم الى المخد وم درشرح صلوات جيهاده معصوم ،٢٢٧\_مهمان نامه بخارا ع ٣٣٥-٣٥٥-

ابن جمرییثی شافعی نے حاکم نیشا پوری نے قال کرتے ہوئے حضرت امام رضا کے نیشا پور میں ورود کے وقت کی کیفیت کواس طرح بیان کیا ہے: تعرض له الحافظان ابو زرعه الرازی و محمد بس اسلم الطوسی ، ومعهما من طلبة العلم و الحدیث مالایحصی ، فتضرعا الیه ان یریهم وجهه و یروی لهم حدیثا عن آبائه \_\_\_(ا)

جس وقت حضرت واردنیشا پورہوئے تو دوحافظ ابوز رعدو محمد بن اسلم طوی آپ کی جانب ہڑھے اوران کے ساتھ اہل علم وطالب حدیث کا ایک نا قابل احصاء اجتماع تھاان دونوں نے التجاء کی کہ جمیں اپنے چہروانور کی زیارت کرائیں اوراپنے آباءوا جداد سے کوئی روایت نقل فرمائیں۔

دوسرى عِكمة كورب: فلما دخل على بن موسى الرضا نيسابوعلى بغلة شهباء فخرج على ما الرضا نيسابوعلى بغلة شهباء فخرج على معمد علماء البلد في طلبه منهم يحى بن يحى ، اسحاق بن راهويه ، احمد بن حرب ، محمد بن رافع فتعلقوا بلحام دابته فقال له اسحاق : بحق آبائك! حدثنا فقال (٢)

جس وقت حضرت امام رضاً شہر نیشا پور میں داخل ہوئے ، ملکے کا لے رنگ کے خچر پر عماری میں سوار تھے علماء شہر جیسے یکی بن یکی ، اسحاق بن راھو ہے ، احمد بن حرب ، محمد بن رافع نے بڑھ کر استقبال کیا ، اور آپ کی سواری کی لجام پکڑ کر التجاء کی کہ آپ کو اپنے آباء طاہرین کا واسطہ ہمارے لیے کوئی حدیث بیان فرما کیں ، تب آپ نے فرمایا۔

ا بن صباغ مالکی بھی حاکم نیشا پوری نے نقل کرتے ہوئے کہتا ہے:

اورد صاحب كتاب تاريخ نيسابور في كتابه :

<sup>(</sup>١) الصواعق الحرقة ،ج٢،ص٩٩٨\_

 <sup>(</sup>۲) كشف الخفاء ومزيل الالباس قماا شقر من الاحاديث على السنة الناس ، ج١٩ص٢٦\_

ان عملي بن موسى الرضا لما دخل الى نيسابور في السفرة التي حص فيها بفضيلة الشهادة ، كان في قبة مستورة بالسقلاط على بغلة شهباء وقد شق سوق نيسابور فعرض له الإمامان الحافظان للاحاديث النبوية والمشايران على السنة المحمدية : ابوزرعة الرازي و محمد ابن اسلم الطوسي و معهما خلائق لايحصول من طلبة العلم و اهل الحديث و اهل الرواية و الدراية ، فقالا : ايها السيدالجليل ابن السادة الآثمة ! بحق آبائك الاطهىريين واسلاقك الاكرمين ، الا مااريتنا وجهك الميمون المبارك ورويت لنا حديثاً عن آبائك عن جدك محمد نذكرك به ، فاستوقف البغلة وامر غلمانه بكشف المظلة عن الـقية و اقـر عيـون تـلك الـخـلائق برؤية طلعته المباركة ، فكانت له ذؤابتان على عاتقه و الناس كلهم قيام على طبقاتهم ينظرون اليه و هم بين صارخ و باك و متمرغ في التراب و مقبل لحافر بغلة وعلا الضحيج ، فصاحت الآئمة والعلماء والفقهاء : معاشر الناس! اسمعوا، وعو وانصتولسماع ما ينفعكم و لا توذونا بكثرة صراحكم و بكائكم ، وكان المستملي ابوزرعة و محمد بن اسلم الطوسي ، فقال على ابن موسى الرضا ، حدثني ابي موسى الكاظم ، عن ابيه جعفر الصادق ، عن ابيه محمد الباقر، عن ابيه على زين العابدين ، عن ابيه الحسين الشهيد بكربلاء ، عن ابيه على بن ابي طالب ،قال حدثني حبيبي و قرة عينسي رسول الله ، قال : حدثني جبرائيل ،قال : سمعت رب العزة سبحانه و تعالى يقول : كلمة الله لااله الاالله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني امن من عذابي -ثم ارخى الستر عملي القبة و سار. قال فعدو اهل المحابر و االدوي الذين كانوا يكتبون فانافوا على عشرين الفا\_(1)

(1) الفصول المبمد في معرفة احوال الآئمه بص٢٣٣-٢٣٣\_

صاحب کتاب تاریخ نیشا پورا بنی کتاب میں تحریر کرتا ہے کہ جس وقت حضرت امام علی بن موی الرضّا شهرنیشا پورمیں اینے اس سفر میں وار دہوئے کہ جس میں آپ کی شہادت واقع ہوئی تو آپ عماری نما کپڑے کی محمل میں مبلے کا لے رنگ کے خچر پرسوار تھے پورا بازار شبر بھرا ہوا تھا آپ کے لیے راستہ کھاتا جا تا تھا، تب علماءا ہل سنت میں ہے دومشہور ومعروف حافظ ابوز رعہ ومحد بن اسلم طوی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ لا تعداد اہل علم وطلاب ، اہل روایت و درایت اور دیگر لوگ جمع تتھے۔ان دونوں نے حضرت کی سواری کی لگام کو پکڑ کے عرض کی: اے جلیل القدرسید وسر داراے سر دار آئمہ کے فرزند، آپ کوآپ کے پاک و پا کیزہ آباء واجداد کا واسطہ آپ ہمیں اپنے نورانی ومبارک چېرے کی زیارت اور بھارے لیے ایسی حدیث نقل فر مائیں کہ جو آپ نے اپنے والدگرامی اور انہوں نے اپنے آباء واجداد سے ٹی ہوتا کہ ہم آپ کواس حدیث کے ذریعیہ یادر کھ سکیں۔ پس آپ نے اپنی سواری کورو کا غلام کو تھم دیا کہ عماری کا پر دہ ہٹائے اپنا سرمبارک کوعماری سے باہر تکالا تب خلق خدا آپ کے نورانی چیرے کی زیارت ہے مشرف ہوئی بہت ہے لوگ بے ساختہ رونے گلے، تمام افراد اپنے ا پے حسب مراتب کھڑے ہوئے تتے بہت ہے افراد زمین پر گرکر آپ کے مرکب کے قدموں کا بوسہ لےرہے تھےاور پکھآ ہوبکا گریدوزاری میں مشغول تھا یک عجیب منظرتھا کہ علماء فقبہاءاورآ ئمہ حدیث نے لوگوں سے جپاہا کہ ذرا خاموش ہوجا ئیں اوراپنے آہ و بکا کو کم کریں ء آٹخضرت کی مبارک آواز کو سنیں کہ جوآپ کے نفع میں ہےاوراس طرح گرییو بکا ہے پریشان واذبت نہ کریں اورا بوزرعہ ومجمد بن اسلم طوی امام کی فرمائش کوتح مرکررہے تھے کہ آپ نے فرمایا: مجھ سے میرے والدگرامی موی کاظم نے ، آپ ہے آپ کے پدر ہزرگوارامام جعفرصادق نے ،آپ نے اپنے والدما جدامام محمد باقر ہے ، آپ نے اپنے والد بزرگوارا مام زین العابدین ہے، آپ نے اپنے پدر بزرگوارا مام حسین شہید کربلاہے، آپ نے اپنے والدگرامی حضرت علی سے سنا کدآپ نے فرمایا کہ جھے سے میرے حبیب وقرۃ عین رسول خداً نے فرمایا کہ آپ سے جبرئیل اوراس نے رب العزت سے سنا۔

خداوندعالم نے فرمایا کلمدلا الدالا الله میرا قلعہ ہے اور جو پیکلمہ پڑھے گا وہ میرے قلعے بیں داخل ہوگا اور جومیرے قلعے بیں داخل ہوگا وہ میرے عذاب ہے محفوظ رہے گا۔ پھر تماری کا پر دہ گرادیا گیا اور آگے بڑھ گئے ۔ وہ حضرات کہ جن کے ہاتھوں میں قلم و دوات تھے اور حدیث لکھ رہے تھے جب ان کوگنا گیا تو بیس ہزارے زیاد کی تعدادتھی۔

# اس تاریخی واقعہ کے اہم ترین نکات

اس حدیث شریف کے نکات دوحصول میں منقسم ہیں

الف ﴾ حضرت امام رضاً کے حضور لوگوں کی روش ورفتار یہ

ا-حصرت امام رصّا کے نیشا پور میں وار دہوتے وقت لوگوں کا بےنطیر و باعظمت استقبال۔

۲- لوگول کا گریپه وزاری مناله وفریا داور بےقراری۔

۳۰ – بعض افراد کا زمین بوس ہونا وخاک میں غلطاں ہونا۔

۴ - حضرت کی سواری کے قدموں کے بوسے لینا۔

ب ﴾ حضرت امام رضّا کے حضورا تل سنت کے علما و ہز رگوں کی روش ور فقار۔

ا-علماء کاامائم کے وجود مقدی ہے متبرک ہونا۔

۲-حضرت امام رضاً کی تشریف آ وری پرمشہور ومعروف علاء کا اپنے ہزاروں شاگر دوں کے ساتھداستقبال۔

۳ - حضرت امام رضاً کے حضورانل سنت کے علاء ویز رگوں کا گربیدوزاری کرنااور چپرہ مبارک کی زیارت کی خواہش کا اظہار کرنا۔

۴ - حضرت امام رضاً کے حضور اہل سنت کے علاء و ہزرگوں کا نقل حدیث کے لیے التماس و

التجابه

۵- وس ہزاریا ہیں یاتمیں ہزارلوگ واہل قلم اوراس عظیم واقعہ کوفقل کرنے والوں کا اجتماع۔ ۲ - حضرت امام رضاً کی سواری کی لجام کو پکڑنے کے لیے اہل سنت کے علماء و بزرگوں کا ایک دوسرے پرسبقت لینا۔

شاید بیتاریخی مہم نکات اس حدیث وعظیم واقعہ کوصحاح والل سنت کےمعتبر حدیثی منالع سے حذف ہونے کا سبب ہے ہوں۔

### علماء ننيثنا يوركامقام اورمنزلت

تاریخی واقعات میں علاء نیشا پورکی منزلت ومقام اورعلمی موقعیت بہت اچھی طرح مذکور ہے کہ جس سے صاف صاف واضح ہے کہ اس دور میں اس عظمت وجلالت کے باوجود آتخضرت کے حضور زانوئے ادب طے کرنا،گریدوزاری اورالتماس کرنا کہ پہلے آپ اپنے چپرہ انور کی زیارت کرائیں اور پھراہے آ باواجدادطاہرین ہے کوئی حدیث نقل فرما ئیں۔ابان علماء کا تعارف پیش کرتے ہیں ا-آ دم بن انی ایاس عسقلانی (۲۴۰هه)

وہ اہل حدیث کے امام، ثقنہ اور مور داعتا د، اہل شام کے برزرگ اور ان چیوا فرا دمیں ہے ہیں کہ جن کے پاس احادیث تھیج قطبیق کے لیے آتی تھیں۔ ذہبی ان کے بارے میں کہتا ہے:

> الامام الحافظ القدوة ، شيخ الشام ابوالحسن الخراساني \_\_\_\_(1) امام حافظ رہبراہل شام کے برزگ ابوالحسن خراسانی۔

ابوحاتم رازى شافعي للحتاج: ثقة مامون متعبد من حيار عباد الله\_(٢) ۔ تقدامین عابداورخدا کے بہترین بندوں میں سے ہیں۔

(١) سيراعلام النبلاء،ج ١٠ اص ٣٣٥\_

(٢) الجرح والتعديل، ج٢،٩٥ ٢٠٨\_

احمد بن خنبل کہتا ہے: کان من السنة الذین یضبطون عندہ الحدیث۔(۱) بیان چھافراد میں سے ہیں کہ جن کے پاس لوگ احادیث کی تطبیق تصحیح کے لیے آتے تھے۔ ۲-ابوز کریا یکی بن یکی تمیمی منقری نبیثا پوری (۲۲۲ھ) وہ شیخ اسلام وعالم خراسان اور بعض افراد کی تعبیر میں اہل دنیا کا امام ہے۔

ابوبكر بن عبدالرحمن كبتام: شيخ الاسلام وعالم خراسان الحافظ رابوالعباس سراج كبتام: المعالم مراج كبتام: المام لاهل الدنبار ابواحمد الفراء كبتام: كان اماماً و قدوة ونوراً للاسلام (٢) ووامام وربيرا وراسلام كي لينورم.

نسائی شافعی لکھتا ہے: هو ثقة مامون ثبت۔(٣) وه ثقة امين اور قابل اطمينان و جمت ہے۔ احمد بن سيار مروزی شافعی کہتا ہے: کان ثقة حيراً فاضلا ً۔(٣)

وہ قابل اعمّاداور بہت نیک و فاصل شخص ہے۔

۳-ابوعبداللهاحمه بن حرب بن فيروز نبيثا بوری (۲۳۴ه)

وه اہل حدیث کا قائد ، اہل نیشا پور کا دینی رہبر ، فقبها ، وعابدوں کا برزگ اور بے نظیر مخص تھا۔ :

ذہبی شافعی اس کے بارے میں کہتا ہے:

الامام القدوة ، شیخ نیسابور الزاهد کان من کبار الفقهاء و العباد۔ ووامام رہبر،الل نیشاپورکا قائد، متقی اورفقهاءوعابدوں میں سے بزرگ ہستی ہے۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد،ج ۲۸س۲۸\_

<sup>(</sup>۲) سيراعلام النيلاء، ج٠١، ١٥، ١٥٥\_

<sup>(</sup>٣) تھذیب الکمال فی اساءالرجال بشارہ١٥٢٣۔

<sup>(</sup>۴) سيراعلام النبلاء بي ١٠٥٠م١١٥٠

#### یکی بن کی تمتیمی اس کے بارے میں کہتا ہے:

ان لم يكن احمد بن حرب من الابدال فلا ادرى من هم-(١)

اگراحد بن حرب ابدال میں ہے نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ ابدال کون ہے۔

۳- ابولیعقوب اسحاق بن راهوییمروزی (۲۳۸ھ)

وہ اہل سنت کے علاء و ہزرگوں میں ہے ایسی شخصیت ہے کہ حدیث وفقہ میں اس کی طرف مراجعہ کیا جاتا ہے اور اس میں حفظ ، سچائی اور تقوی تجرپور پایا جاتا ہے، اس کے شافعی یا حنبلی ہوئے میں اختلاف ہے، اس کے بارے میں سیوطی شافعی کہتا ہے:

احد آئمة المسلمين و علماء الدين احتمع له الحديث و الفقه و الحفظ و الصدق و الورع والزهد \_\_\_ \_ (1) وه علماء وين اور مسلمانوں كاماموں ميں ايك ہاس ميں صديث، فقد، حفظ، صدق، تقوى اور زهدسب ايك جگه جمع بيں \_

۵- ابوالحن محد بن اسلم كندى طوى ( ۲۴۴ هـ)

وہ شخصیت قابل اعتماد اور حافظوں میں سے ہاورعلمی اعتبار سے احمد بن حنبل کے برابر ہے، سیوطی شافعی اس کے بارے میں کہتا ہے: کان من الثقات الحفاظ و الاولیاء الابدال۔

وہ ثقہ، حافظ اور اولیاء ابدال میں سے ہے۔

اورا بن خزیمہ شافعی نے قال کرتے ہوئے کہتا ہے:

هو رباني هذه الامة لم ترعيناي مثله، كان يشبه باحمد بن حنبل (٣)

<sup>(</sup>١) سيراعلام العبلاء، ج ١١ يص٣٣-٣٣٠\_

<sup>(</sup>٢) طبقات الحفاظ مِش ١٩١-١٩٢\_

<sup>(</sup>٣) طبقات الحفاظ مِن ٢٣٨\_

وہ اس امت کا عالم ربانی ہے میری آئکھوں نے اس جیسانہیں دیکھا ، وہلمی مقام میں احمد ابن حنبل کی طرح ہے۔

۲- ابوعبدالله محمد بن رافع قشیری صنبلی (۲۴۵ هـ)

ودا پنے زمانے میں خراسان کا مرجع وقت اور قابل اعتاد وصادق وسپاتھا حاکم نیشا پوری اس کے بارے میں کہتا ہے: شیخ عصرہ بحراسان والصدق والرحلة۔(۱)

وہ اپنے زمانے میں صدق وسچائی میں خراسان کا مرجع وقت ، قابل اعتماد اور بخصیل علم وحدیث کی خاطر اہل مسافرت تھا۔

مسلم ونسائی کہتے ہیں: ابن رافع ثقة مامون (۹) ابن رافع ثقة والين ب\_

قامي ثاني كالماح الحافظ ، الحجة القدوة بقية الاعلام ... (٣)

امام حافظ حجت ورہبراور بزرگوں میں سے ایک شخصیت ہے۔

۷- نصر بن على صفحى يا جعنى (۲۵۰ھ)

وہ مطمئن ترین وبہترین حافظ،محدث وعالم اوراہل سنت کے بزرگوں میں سے ہے۔ابن افی حاتم رازی شافعی اس کے بارے میں کہتا ہے:نصر احب الی و او ثق و احفظ، نصر ثقة ۔(٣) نصر میرے نزدیک محبوب ترین فردمؤثق وحافظ ترین شخص ہے،نصر ثقہ ہے۔

(١) سيراعلام النبلاء، ج١٢، ص١٢٠\_

(۲) الوافی بالوفیات، چ۳۷،۳۸ – ۸۸

(٣) سيراعلام النبلاء، ج١٢،ص١٦\_

(٤١) الجرح والتعديل، ج٨،٩٦٣م\_

نسائی شافعی اورا بن خراش کہتے ہیں: ثقة۔(۱) وہ ثقد ہے۔

عبدالله بن محمر فرهيا في لكصاب: نصر عندى من نبلاء الناسـ(٢)

نفرمیری نظرمیں ایک عظیم شخصیت ہے۔

قَرْبِي شَافَعَى كَبِيّا ہے: الحافظ العلامة الثقة \_\_\_كان من كبار الاعلام \_\_\_ نصر بن على من آئمة السنة الاثبات\_(٣)

نصر بن علی حافظ ، علامہ ، ثقد بزرگ شخصیتوں میں سے تھا وہ ان شخصیتوں میں سے تھا کہ اپنی روایات واسانیدکو ثبت وضبط کرتے ہتھے۔

۸- ابوزرعة عبيدالله بن عبدالكريم رازى قرشى مخزوى عنبلى (۳۶۱هـ)

خراسان کے اہل حدیث لوگوں کا امام ، قابل اعتماد ، عظیم شخصیت و حافظ ہے ، سیوطی شافعی اس

ك بارك مل الحتام: احد الاعلام و حفاظ الاسلام (٣)

وہ حافظین اسلام اور برزرگوں میں سے ایک ہے۔

ابن ابی حاتم رازی شافعی کہتا ہے:

مارأیت اکثر تواضعاً من ابی زرعة، هو و ابو حاتم اماما حراسان۔(۵) میں ابوزرعہے متواضع ترکسی کوئییں دیکھاوہ اور ابوحاتم دونوں خراسان کے امام تھے۔

(1) سيراعلام النيلاء، ج١٢٥،ص١٣٥\_

(۲) تاریخ بغداده ج۳۱ بس ۲۸۸\_

(٣) سيراعلام الغبلاء، ج١٢، ص١٣٥\_

(٣) طبقات الحفاظ عن ٢٥٠\_

(۵) الجرح والتعديل، ج٥،٩٥٥ ٣٢٥\_

نسائی شافعی اس کے بارے میں کہتا ہے:''نہقة''وذہبی شافعی بھی اس کو'' الامسام سید الحفاظ" جيالفاظت يادكرتاب-(١)

9- محمد بن اسحاق بن خزیمهٔ شافعی (۱۱۱۱ه)

وہ ایسی شخصیت ہے کہ خراسان میں امامت اور حفظ حدیث ای پرمنتبی ہوتی ہے اور کم نظیر شخصیت وحافظ ہے۔ ذہبی شافعی اس کے بارے میں کہتا ہے:

انتهت اليه الامامة والحفظ في عصره بخراسان

وہ الیک شخصیت ہے کہ خراسان میں امامت اور حفظ حدیث ای پرمنتهی ہوتی ہے۔

ابن حبان شافعي كبتا ب:مارأيت على وجه الارض من يحسن صناعة السنن و يحفظ

القاظها الصحاح و زياداتها ، حتى كان السنن كلها نصب عينيه الا ابن خزيمة فقطـــ

میں نے روی زمین پر کسی کوابن خزیمہ کی طرح نہیں دیکھا کہ جوفن سنت نبوی سے زیادہ آ گاہ ہواورالفاط احادیث اوران میں زیادتی کواس ہے زیادہ جانتا ہو، گویاسنت نبوی اوراحادیث پیغیمراس کی آ تکھوں کے سامنے صا در ہوئی ہوں ۔

وارقطني شافعي كبتاج: كان اماما " ثبتاً معدوم النظير - (٢)

وهامام حجت اور بےنظیر تھا۔

١٠- محمد بن عبدالوهاب ابوعلى ثقفى شافعى (٣٢٨هـ)

وہ اہل حدیث کا رہبر،خراسان کی عظیم ہتنی اور اہل سنت کے بقول وہ اپنے زمانے میں روی

زمین پرخدا کی جحت تھا۔ ذہبی شافعی اس کے بارے میں کہتا ہے:

(٢) سيراعلام التبلاء، جهما بص ٢٤٣\_

(۱) سيراعلام النبلاء، ج٣١١،٩٥٥ ــ

الامام المحدث الفقيه العلامه الزاهد العابد شيخ حراسان كان ابو على في عصره حجة الله على خلقه \_\_\_ وكان اماماً في اكثر علوم الشرع\_(1)

وہ امام ،محدث ،فقیہ ،علامہ ،زاہد ،عابداورخراسان کی عظیم ہستی تھا ،ابوعلی اپنے زمانے میں مخلوق الٰہی پرخدا کی ججت تھاور دا کثر علوم شرعی میں امام تھا۔

ندگورہ افراد کی موقعیت اور اہل سنت کے نز دیک مقام ومرتبہ اور پھران حضرات کا حضرت امام علی ابن موی الرضاً کے حضور رونا گڑ گڑ انا التماس والتجاء کرنا آنخضرت کی عظمت ،مرجعیت علمی ومعنوی پرروش دلیل ہے۔

### لاجواب سوال

حضرت اما معلی رضاً کا نمیشا پورتشریف لا نااور حدیث سلسلة الذهب کا ارشاد فر مانا، اس کودی بخراریا جیس یا تنیس بزار لوگول کا لکھنا، اور پھرتفریباً نوے علاء ورجال اہل سنت کا روایت کرنا، اس کو سیکڑول معتبر کتابول میں درج کرنا، حدیث شریف اور سلسله سند حدیث کو عجیب وغریب الفاظ ہے یاد کرنا، میتمام با تیس اس مطلب کی طرف متوجه کرتی ہیں کہ پھرکیوں اور کس دلیل پرمولفین صحاح نے اس حدیث شریف کواپی مجامع حدیث میں ذکر نہیں کیا حتی اس عظیم واقعہ کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا؟۔(۱) واقعاً تمام علاء اہل سنت وعلاء نیشا پوراور مولفین صحاح کی حضرت امام رضاً کے بارے میں سے وورخی کیوں اور کس لیے ہے؟

<sup>(</sup>١) سيراعلام النبلاء، ج١٥٥ ص ١٨١-٢٨٢\_

<sup>(</sup>۲) البنة ابن ماجدئے اپنی سنن میں فقط حدیث ایمان کوؤکر کیا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ۔

## تیسرے: دیگراحادیث

اب تک دوحدیثین ،حدیث ایمان ،وحدیث حصن که جوسلسلة الذهب کے نام ہے معروف ہیں بیان ہو چکی ہیں ،اب اس حصہ میں دیگروہ احادیث کہ جن کی اسنادسلسلة الذہب ہی کی طرح ہیں لیکن مطالب حدیث ایمان وحصن سے جدا ہیں اور حضرت امام رضاً نے ان کو بھی اپنے اباء واجداد طاہرین ہی ہے شکسل کے ساتھ فقل فر مائی ہیں اور علماء اہل سنت نے اپنی معتبر کتابوں میں ان کو درج کیا ہے ، بیان کی جارہی ہیں:

۱- ابن نجارشافعی (۲۴۳ ہ ) اپنی اسناد کے ساتھ عبداللّٰد ابن احمد بن ٹھر بن خنبل ہے کہ اس نے اپنے والد سے کہ اس نے حضرت امام رضاً سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام رضاً نے اپنے آباء واجداد طاہرین سے انہوں نے رسول اکرم سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت رسول اکرم گاارشادگرامی ہے:

مامن قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه احمد و محمد فشاروه لاخيرلهمـ(۱)

کوئی بھی قوم وقبیلہ جب بھی آپس میں مشورہ کرے اوران کے درمیان محمد یااحمد نامی شخص بھی ہوتو خداوندعالم اس مشورے میں نیکی وبھلائی قراردیتا ہے۔

۲-ابن نجار شافعی اپنی اسناد کے ساتھ یوسف بن عبداللّٰد غازی ہے کہ وہ حضرت امام رضّا ہے افعال کرتا ہے کہ آپ نے اپنی اسناد کے ساتھ یوسف بن عبداللّٰد غازی ہے کہ آپ نے امیر المؤمنین علی ابن اللّٰ طالبؓ ہے اور آپ نے رسول خداً ہے کہ آنخضرت کے ارشاد فرمایا:

(1) وْ بِلْ تَارِيُّ بِغِدَادِ، جَ ١٩٩٩ مِ٢٥٥ \_

يقول الله تبارك وتعالى: يابن آدم ماانصفتنى، أ تحبب اليك بالنعم و تنقمت الى بالمعاصى، خيرى عليك منزل و شرك الى صاعد ولا يزال ملك كريم يعطيني عنك كل يبوم و ليلة بعمل قبيح، يسابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك وانت لاتدرى من الموصوف لسارعت الى مقته (1)

خداوندعالم نے آولاد آدم کوخاطب کر کے فرمایا: اے فرزند آدم! میرے ساتھ تونے انصاف نہیں کیا میں تیرے لیے نعمتیں بھیج کر تجھ ہے محبت کرتا ہوں اور تو گناہ انجام دے کر میرے عقاب وناراضگی کا سبب بنتا ہے، میری نیکیاں وعنایات تجھ پر برس رہی ہیں اور تیرے گناہ و برائیاں آسان چھورہی ہیں، ہمیشہ شب وروز کا تبان انگال فرشتے جھتک تیرے گناہ و بدکاریوں کو پینچاتے ہیں۔ اے فرزند آدم! اگراپی برائیوں کو کسی دوسرے کی زبانی سے اور تجھ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ برے انگال کس کے ہیں قورااس سے ناراض و متنظم ہوجائے گا۔

۳- محر بن سلامة قضاغی شافعی (۳۵۴ هد) اپنی اسناد کے ساتھ حضرت امام رضا ہے نقل کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آباء طاہرین واجداد طبیعین نے نقل فرمایا انہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے اور آپ نے رسول خدا ہے کہ آخے ضرت نے ارشاد فرمایا: من عدامل الناس فلم بیظلمهم و حدثهم فلم یخلفهم فهو مسن کملت مرؤته و ظهرت عدالته و و حدثهم فلم یخلفهم فهو مسن کملت مرؤته و ظهرت عدالته و و جبت احوته و حرمت غیبته ۔ (۲) جو خص لوگول کے ساتھ اچھا برتا کو کرے اور ان پرظلم ندکرے اور ان سے وعدہ کرے اور وعدہ خلافی انجام نددے اس شخص کی مروت کامل، عدالت واضح وروش ، اس اور ان سے وعدہ کرے اور وعدہ خلافی انجام نددے اس شخص کی مروت کامل ، عدالت واضح وروش ، اس سے اخوت و بھائی چارگی لازم وضروری اور اس کی فیبت جرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) فیل تاریخ بغداد، ج۱۹، ص ۱۳۵ مالند و بین فی اخبار قروین، ج ۴، ص۸ م

<sup>(</sup>٢) مندالشهاب، ج اج ٣٢٣ اورديكي : الكفاية في علم الرواية ، ج اج ٨٨، ح ٥٨٣ ـ ٥٨٠

۴- بیہ بی شافعی (۴۵۸ھ) نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت امام رضاً سے نقل کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آباء طاہرین واجداد طبیبین سے نقل فر مایا انہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے اور آپ نے رسول خداً سے کہ آنخضرت نے ارشاد فر مایا:

راً س العقل بعد الدین التو دد الی الناس و اصطناع النحیر الی کل بر و فاحر ۔(۱) اصل واساس عقل ، دین کے بعدلوگوں ہے دوئتی واظہار محبت اور ہر نیک و بدانسان کے لیے احاسا ہے۔

۵-ابولتیم اصفہانی شافعی (۴۳۴ه هه) اپنی اساد کے ساتھ حضرت امام رضاً نے نقل کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آباء طاہرین واجداد طبیعین نے نقل فر مایاانہوں نے امیر المؤمنین علیّ ابن ابی طالبّ سے اور آپ نے رسول خداً سے کدا تخضرت کے ارشاد فر مایا:

اشد الاعتمال ثلاثة : اعطاء الحق من تفسك و ذكر الله على كل حال ومواساة الاخ في المال-(٢)

سخت تزین اعمال تین ہیں: اپنی جانب ہے حق عطا کرنا ، ہرحال میں ذکرخدا کرنا اور اپنے دینی بھائیوں کی مالی مدد کرنا۔

۱ ابوقعیم اصفهانی شافعی (۳۳۰ه ۵) نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت امام رضائے قتل کیا ہے
 کہ آ پ نے اپنے آ باء طاہرین واجداد طبیعین نے نقل فر مایا نہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب "
 سے اور آپ نے رسول خدا ہے کہ آنخضرت کے ارشاد فر مایا:

<sup>(</sup>١) شعب الايمان، ج٢٥، ص٢٥٦، ح١٢٠٨\_

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياءوطبقات الاصفياء، ج١٩٥٥م

العلم حزائن و مفتاحها السؤال: فاسُلوا ، يرحمكم الله فانه يؤجر فيه اربعة السائل والمعلم والمستمع والمحيب لهم والمحب له ـ (١)

علم ایک ایساخزانہ ہے کہ جس کی جا بی سوال ہے لہذا سوال کروخداتم پر رحمت کرے،اس لیے کہ اس میں چارافراد کواجر وثواب ملتاہے: سوال کرنے والے کواستاد کو سننے والے کواور جواب و پیخ والے کواورسوال کودوست رکھنے والابھی ماجور ہے۔

2- داؤد بن سلمان نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت امام رضاً سے نقل کیا ہے کہ آپ نے اپنے آ باء طاہرین واجداد طبیبن سے نقل فر مایا انہوں نے امیر المؤمنین علیّ ابن ابی طالبّ سے اور آپ نے رسول خداً سے کہ آنخضرت گنے ارشاد فر مایا:

لا ينزال الشيطان ذعراً من المؤمن ماحافظ على الصلوات الخمس ، فاذا ضيعهن تحرأ عليه و اوقعه في العظائمـ(٢)

شیطان ہمیشہ اس بندہ مؤمن ہے ڈرتا ہے کہ جونماز ہنجگانہ پابندی کے ساتھ بجالاتا ہے۔ کیکن جب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے قوشیطان اس پر مسلط ہوجا تا ہے اور اس کو گنا ہان کبیر ہ میں پھانس دیتا ہے۔ ۸- داؤد بن سلمان نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت امام رضا نے نقل کیا ہے کہ آپ نے اپنے آباء طاہرین واجداد طبیبین سے نقل فرمایا انہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے اور آپ نے رسول خدا سے کہ آنخضرت کے ارشاد فرمایا:

<sup>(</sup>۱) ابوقعیم اصفهانی اس حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ''ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ لم فکتبہ الابھذا الاسناد'' بیہ حدیث اس کھاظ ہے تجیب وغریب ہے کہ ہم نے اس کواس سند کے علاوہ نہیں لکھا۔ دیکھیے : حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء،ج ۳۴،ص ۴۲۸ ۔البنۃ عبارت' والحب لہ''اس نیج میں نہیں ہے بلکہ کتاب اللہ وین فی اخبار قروین میں ہے۔ (۲) اللہ وین فی اخبار قروین ،ج۲،ص ۱۲۵۔

9 - داؤد بن سلمان نے اپنی اساد کے ساتھ حضرت امام رضا سے اُلل کیا ہے کہ آپ نے اپنے آباء طاہر بن واجداد طبین سے نقل فرمایا انہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے اور آپ نے رسول خدا سے کہ آئخضرت نے ارشاد فرمایا: من صر علی المقابر فقراً فیہا احدی عشر مرة قل ھواللہ احدثم و ھب اجره للاموات اعطی من الاجربعددالاموات (۲)

چوشخص بھی قبرستان ہے گذرے اور وہاں گیارہ مرتبہ سورہ قل ھواللہ پڑھ کرمردوں کو بخش دے تو خدوند عالم اس کواس قبرستان میں مدفون مردوں کی تعداد میں ثواب عطا کرے گا۔

ا-على بن حزه علوى نے اپنی استاد کے ساتھ حضرت امام رضا ہے نقل کیا ہے کہ آپ نے اپنے آ باء طاہر بین واجداد طبیبین نے اپنی استاد کے ساتھ حضرت امام رضا ہیں ابن الی طالب سے اور آپ نے رسول خداً ہے کہ آ مخضرت نے ارشاد فرمایا: تبعیل موا من انساب کے ماتصلوں به ار حام کے مفان صلة الرحم منسأة فی الاحل مشراة للمال مرضاة للرب تعالی ۔ (٣)

ا پنے خاندانی شجر ونسب کواس حد تک یا دکرو کہ جن پرصلدرهم کرنا جا ہے اس لیے کہ صلدرهم موت کوٹالتا ہے، مال بیس اضافہ کرتا ہے اور پروردگارکوراضی وخوشتو دکرتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الندوین فی اخبار قزوین ، ج۲ بص۲۱۶\_ پیروایت حضرت رسول اا کرم سے دوسر سے طرق ہے بھی منقول ہے۔ ویکھیے :احمد بن طنبل ،المسند ، ج۳ بص ۲۵۸\_

<sup>(</sup>۲) الند وين في اخبار قزوين، ج۲ بش ۲۹۷\_

<sup>(</sup>٣) موضح اوهام الجمع والتفريق،ج٢،٣٥٣\_

اا - احمد بن عامر طائی نے حضرت امام رضاً سے نقل کیا ہے کہ آپ نے اپنے آباء طاہرین و اجداد طبیبن سے نقل فرمایا انہوں نے امیر المؤمنین علیّ ابن افی طالبؓ سے اور آپ نے رسول خداً سے کہ آنخضرت ؓ نے ارشاد فرمایا:

من حفظ على امتى اربعين حديثاً ينتفعون بها،بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً -(١)

میری امت میں ہے جوشخص بھی چالیس احادیث حفظ کرے کدان سے لوگوں کو فائدہ پہنچاہے ، خدا وندعالم اس کوروز قیامت فقیہ و عالم محشور کرے گا۔

۱۲ - بہنجی شافعی نے بطور مرسل حضرت امام رضّائے قتل کیا ہے کہ آپ نے اپنے آباء طاہرین و اجداد طبیبین سے نقل فرمایا انہوں نے امیرالمؤمنین علیّ ابن ابی طالبّ سے اور آپ نے رسول خداً ہے کہ آنخضرت کے ارشاد فرمایا:

من لم يؤمن بحوضي فلا اورده الله تعالى حوضى ، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا انباله الله شفاعتي \_ ثم قال انما شفاعتي لاهل الكبائر من امتى فاما المحسنون فما عليهم من سبيل. (٢)

جو خض بھی میری حوض پرایمان نه رکھتا ہوخداوندعالم اس کومیرے حوض پر وار دنییں کرے گا۔اور جومیری شفاعت پرایمان نه رکھتا ہوخدااس کے نصیب میس میری شفاعت قرار نہیں وے گا۔ پھر فر مایا میری شفاعت ان لوگوں کونصیب ہوگی کہ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں لیکن اچھے کام کرنے والے اور نیک افراد سے کوئی مواخذہ وہاز پرس نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) متدالامام زید، ص ۴۴۳ \_العلل الهتناهیه، ج ایس ۱۱۹\_

<sup>(</sup>٢) نورالا بصارفي مناقب آل بيت النبي الخنار بص٢٣٦\_

سا - جلنی شافعی نے بطور مرسل حضرت امام رضا نے قتل کیا ہے کہ آپ نے اپ آباء طاہرین واجداد طبیبن نے نقل فرمایا انہوں نے امیر المؤمنین علی این الی طالب سے اور آپ نے رسول خدا سے کہ آنخضرت نے ارشاد فرمایا: لا یکون الی یوم القیامة مؤمن الاوله حاریؤ ذیه۔(۱) روز قیامت تک کوئی مؤمن نہیں ہے گریہ کہ اس کا پڑوی اس کو پریشان کرتا ہوگا۔

۱۳ - المبلنجى شافعى نے بطور مرسل حضرت امام رضاً المفال كيا ہے كہ آپ نے اپنے آ باء طاہرين واجداد طبيين سے فقل فر مايا انہوں نے امير المؤمنين على ابن افي طالب سے اور آپ نے رسول خدا سے کہ آخضرت نے ارشاد فر مايا: الشيب في مقدم الرأس يسمن، وفي العارضين سحاء و في الذوائب شجاعة و في الفقاء شؤم - (۲)

سرے اگلے جھے کے بالوں میں سفیدی برکت کی علامت ہے اور سرکے دونوں طرف کے بالوں میں سفیدی باعث سخاو تمندی ہے اور زلفوں میں شجاعت کی علامت ہے اور سرکے بیجھے کے بالوں میں سفیدی محص وکم بختی کی علامت ہے۔

(۱۵ میلی شافعی نے بطور مرسل حضرت امام رضائے قبل کیا ہے کہ آپ نے اپنے آباء طاہرین و اجداد طبیبین کے قبل فر مایا انہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے اور آپ نے رسول خدائے کہ آخو مرت نے ارشا وفر مایا السوی ہی السماء رأیت رحماً معلقة فی العرش تشکو ارحما اللی ربھا انھا قاطعة لھا قلت : کم بینك و بینھا من اب ؟ قالت : تلتقی فی اربعین اباً ۔ (۳) جب مجھ کوشب معراج آسان کی سیر کرائی گئی میں پچھائل ارجام کود یکھا کہ جوخداوند عالم کے حضور قطع رحم کی شکایت کررہ سے تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے اور اس شخص کے درمیان کہ جس کی شکایت کررہے ہوگئی نسلوں اور پشتوں کا فاصلہ ہے تو جواب دیا چالیس پشتوں کا۔

<sup>(</sup>I) و (۲) و (۳) نورالا بصار فی مناقب آل بیت النبی الختار بس ۲۳۶۰

## لاجواب سوال

حبیبا کہ دوسرے حصد میں گذر چکاہے کہ علاء اہل سنت حضرت امام رضا کی علمی ومعنوی شخصیت کے بارے میں عجیب وغریب الفاظ کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کے لیے ایک عظیم مقام ومرتبہ کے قائل ہیں الیکن اب میددیکھا جائے کہ کس طرح اس عظیم و بحربیکراں کے علم ہے استفادہ کیا جاسکتا ہے؟ حضرت امام رضاً ہے معنوی علمی استفادہ کرنے کا صرف ایک ہی راستدرہ جاتا ہے وہ بیہ کہ آ پ کی زبان مبارک ہے جواحا دیث معارف نقل ہوئی ہیں اوران کوراو یوں نے نقل کر کے اپنے بعد والی نسلوں کے حوالے کیا ہے تا کہ تمام تشنگان علوم ومعارف اس سے کما حقداستفادہ کرسکیں کہ جواسی دوران ایک مجموعہ کی شکل میں جمع آ وری و تالیف ہو چکی ہیں اور صحیفیة الرضایا مندالرضا کے نام مشہور ہیں، جن لوگوں نے صحیفہ دمندیاانفرادی طورے ایک ایک حدیث کو حضرت امام رضائے قتل کیا ہے ان میں ابوصلت ہروی ،علی بن صدقہ رقی ، داؤد بن سلیمان جرجانی ،احمہ بن عامر طائی ،حسن بن فضل بن عباس اور دسیوں افراد دیگر ہیں کہ جن کے نام مختلف ومتفرق طریقے پراور بے توجہی و بے اعتنائی کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہیں ، تا کہ اہل جرح وتعدیل ان راویوں کی بغیر دلیل کے تضعیف كرنكيس اوران كى راويات كوبے اعتبار بنا كر پیش كيا جا سكے\_(1)

لہذا یہاں پر بیسوال پیدا ہوتا ہے ایک طرف تو علاء و بزرگان اہل سنت کی جانب ہے حضرت امام رضاً کی شخصیت اور مقام علمی ومعنوی کا اعتراف اور دوسری طرف آ مخضرت ہے علمی ومعنوی راستول کا بند کرنا یاان روایات وراویول کی بغیر دلیل کےاورتعصب کی وجہ ہے تضعیف کرنا کہ جنہوں نے آنخضرت سے روایات نقل کی ہیں۔ میدورخی کس لیے ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟!

<sup>(</sup>۱) كتاب الجروجين، ج٢ بص ١٠٠١ كتاب الثقات، ج٨ بص ١٣٥٧ \_

# چوتھا حصبہ -----امامت

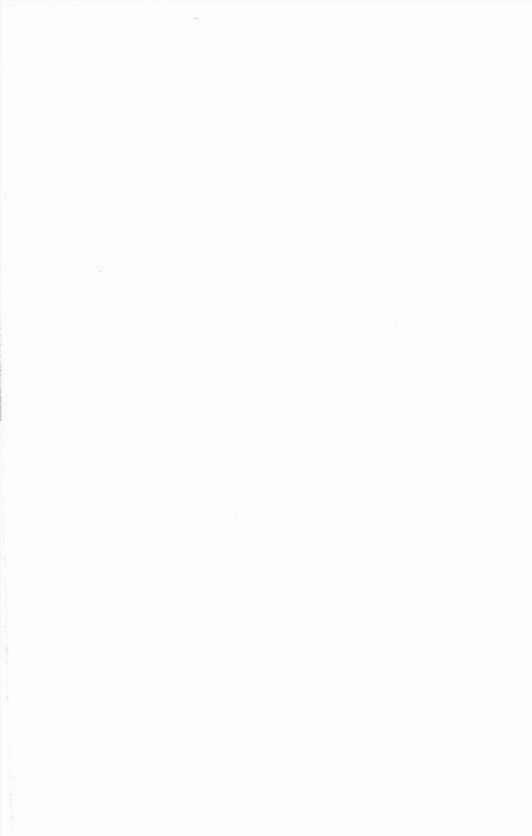

# لفظامام کےمعانی

شیعہ مذہب میں لفظ امام وامامت بہت مقدی ہیں اور بہت بلند و بالا معانی رکھتے ہیں ان کا خاص مقام ہان سے حضرت رسول اکرم کے پاک و پا کیزہ جانشین اور معصوم رہبروں کی یا د ذہن میں نازہ ہوجاتی ہے۔

ندہب شیعہ کے عقیدہ کے اعتبارے یہ آئمہ طاہرین خداوندعالم کی جانب سے یکے بعد دیگرے پرچم امامت اور کا نئات کے امور کی زعامت و ذمہ داری اپنے کا ندھوں پر اٹھائے رہے اور معنوی علمی ، سیاسی ، اجتماعی اور ۔۔۔ مرجعیت انہی کے عہدے پر رہی ہے ، لہذا یے لفظ بطور کلی دومعانی رکھتا ہے ایک معنی خاص دوسرے معنی عام کہ جن کی تشریح حسب ذیل ہے۔

## الف ﴾معنى عام

ندہب اہل سنت میں لفظ امام کا استعال مذہب شیعہ کے عقیدے سے بہت متفاوت وجدا ہے لہذا اہل سنت کے بیہاں امام رضا پاکسی آئے۔ اہل بیت کے لیے اگر لفظ امام کا استعال پایا جائے تو بینیں سمجھنا چاہیے کہ ان کامقصود وہی ہے کہ جوشیعہ عقیدے میں مراد ہے۔ مگر میہ کہ اس استعال پر کوئی الگ سے دلیل موجود ہوکہ بیہاں پر وہی شیعہ عقیدے کے مطابق معنی مراد ہیں۔

# اہل سنت کی عبارات میں لفظ امام کا استعمال

حضرت امام رضا کے متعلق اہل سنت کی عبارات وجملات بہت زیادہ ہیں کہ جہاں آنخضرت کو لفظ امام سے یاد کیا گیا ہے کہ جو یا شخصیت معنوی آنخضرت یا پھرا پنے نظریہ کے مطابق آپ کا امام کے لفظ امام کا لفظ سے تذکرہ کیا ہے ،اور بعض نے مصلحاً شیعوں سے قربت حاصل کرنے کے لیے آپ کے لفظ امام کا استعمال کیا ہے حتی بعض افراد تو نہ فقظ لفظ امام بلکہ امام ہشتم ، آنٹھویں امام تک کہتے ہیں اور بعض علماء نے آنخضرت کی وصایت وامامت پر دلائل تک نقل کیے ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا جائے گا

کافی تحقیقات کے بعداس نتیجہ پر پہنچا گیا ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ اہل سنت میں مسعودی شافعی (۳۴۲ھ)نے حضرت امام رضا کے لیے لفظ امام کا استعمال کیا ہے۔(۱)

البتداس بات کے بیمعنی نہیں ہیں کہ اہل سنت چوتھی صدی سے پہلے امام رضاً کومعنی عام کے مطابق امام نہیں مانتے تھے بلکہ مقصد ریہ ہے کہ چوتھی صدی ہے آپ کے لیے لفظ امام کا استعمال نظر آیا ہے۔

مسعودی شافعی کے بعدا ہل سنت کے دوسرے علماء نے بھی حضرت امام رضاً کے لیے لفظ امام کا استعمال شروع کیا اور پھر ساتویں، آٹھویں اور دسویں صدی میں انتہائی کمال کو پہنچپا اور بہت زیادہ استعمال نظر آیا ہے کہ جن علماء نے لفظ امام ہے آٹخضرت کو یاد کیا ہے ان کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں: فخر رازی شافعی (۲۰۲ھ)(۲)

ابن قدامه مقدی حنبلی (۶۲۰ هه) (۳)

<sup>(</sup>۱) اثبات الوصيه، ص ۱۵۰

<sup>(</sup>٢) الثجر ةالمباركة في انساب الطالبيه ص ٧٤\_

<sup>(</sup>٣) التهيين في انساب القرشيين عن ١٣٣\_

ابن تغزی حنی(۱) (۱۸۷ه م)، ملاعبدالالرحمان جامی حنی (۱) (۱۸۹ه م)، یافعی شافعی (۳) (۱۸۴ه می)، یشخ محی الدین بن عربی شافعی (۲) (۱۳۴ هی)، محمد بن طلحه شافعی (۵) (۱۵۲ هی)، سبط بن جوزی حنی (۱) (۱۵۴ هی)، ابن ابی الحدید معتز لی شافعی (۷) (۱۵۲ هی)، تنجی شافعی (۱) (۱۵۴ هی)، موصلی شافعی (۱) (۱۲۹ هی)، ابن خلکان شافعی (۱۰) (۱۸۲ هی)، جوینی شافعی (۱۱) (۱۳۰ هی)، ابوالفد اء دشتی شافعی (۱۱) (۱۳۰ هی)، ابن وردی حلبی شافعی (۱۱) (۱۳۰ هی)، و شفی (۱۱) (۱۳۰ هی)، ابن وردی حلبی شافعی (۱۱) (۱۳۰ هی)، صفری شافعی (۱۱) (۱۳۰ هی)، یافعی شافعی (۱۱) (۱۲۸ هی)، محمد خواجه یارسائی بخاری حنی (۱۷) (۱۲۸ هی)، میر خواند شافعی (۱۱) (۱۲۸ هی)، خبی اصفهائی حنی (۱۲) (۱۲۸ هی)، میر خواند شافعی (۱۱) (۱۲۰ هی)، خبی اصفهائی حنی (۱۲) (۱۲۸ هی)، میر خواند شافعی (۱۱) (۱۲۰ هی)، خبی اصفهائی حنی (۱۲) (۱۲۸ هی)،

(۱) الحجيم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة ، ج٢ ، ص ٢١٩ ـ (٢) شوابدالنبية ة ، ص ٢٨٠ ـ (٣) التدوين في اخبار قروين ، ج ٣٠ ، ص ٢٨٥ ـ (٣) كتاب المناقب ، ص ٢٩٦ ـ يه كتاب وسيلة الخادم الى المخدوم ورشرح صلوات عجاره معصوم كة فريس جيبي ، وفي ہے ـ بنقل از ملحقات احقاق المحق ، ج ٢٨ ، ص ١٩٥٧ ـ (۵) مطالب النوول في مناقب آل الرسول ، ص ٢٩٥ ـ (۵) مطالب النوول في مناقب آل الرسول ، ص ٢٥٥ ـ (٩) منالب النوول في مناقب على بن الي طالب ، ص ٢٥٥ - ٢٥٨ ـ (٩) النيم المقيم لعترة النباء العظيم ، ص ٢٥٨ ـ ٣٥٨ ـ (٩) النيم المقيم لعترة النباء العظيم ، ص ٢٥٠ ـ ٣٥٨ ـ (٩) النيم المقيم لعترة النباء العظيم ، ص ٢١٠ ـ (١١) فواكد المعطين في فضائل من ٢٥٠ ـ ١٩٥٨ ـ (١١) فواكد المعطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأثمة من ذريحهم ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ـ (١٦) المختفر في اخبار البشر ، ج ١٩٠ ـ (١٦) المختفر في اخبار البشر ، ج ١٩٠ ـ (١٦) المختفر في اخبار البشر ، ج ١٩٠ ـ (١٦) المختفر في اخبار البشر ، ج ١٩٠ ـ (١٦) الواني بالوفيات ، ج ٢٢ من ١٨٥ ـ (١٦) مراق البنان وغيرة البيقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الرمان ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ـ (١٦) فصل المخطاب الوصل الاحباب ، بنابرنقل يناقتي وغيرة البيقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الرمان ، ج ٢ ، ص ١١٥ ـ (١٦) فصل المخطاب الوصل الاحباب ، بنابرنقل يناقتي المووة لذوى القربي ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ـ (١٨) الفصول المهمد ، ص ١٣٥ ـ (١٩) تاريخ روضة الصفاء ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ـ (٢٠) مهمان نام ، بنار المن المربة المنان ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ـ (١٦) تاريخ روضة الصفاء ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ـ (٢٠) مهمان نام ، بناران من ١٢٥ ـ وسيلة الخادم الى المخد وم درشرح صلوات جهمارده معصوم م ١٣٠٠ ـ ١٢٠ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢٠ من ١٢٠ ـ ٢٠٠ من ١١٠ من ١١٠ من ١١٠ من ١١٠ من ١١٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من ١١٠ من ١١٠ من ١١٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من ١١٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من ١١٠ من ١١٠ من ١١٠ من ١١٠ من ١١٠ من

## ب ﴾معنی خاص

جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ اہل سنت کے اکثر علاء نے حضرت امام رضا کے لیے لفظ امام کا استعمال کسی خاص مقصد کے تحت اور خصوصاً آپ کی عظمت و شخصیت اور آپ کے علم وزید و تقوی وغیرہ کے پیش نظر کیا ہے لیکن بعض علاء نے شیعہ عقیدے کے مطابق اور اسی معنی میں لفظ امام کا استعمال کیا ہے اور کافی جہارت و شہامت کے ساتھ حضرت امام رضاً گا امام بشتم کہہ کر تعارف کرایا ہے اور پھر آپ کی وصایت وامامت پر دلائل بھی پیش کی ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

# حضرت امام رضًا کی امامت پر دلالت کرنے والی نصوص

حضرت امام رضاً کی امامت پر دلالت کرنے والی روایات کوعلاء اہل سنت میں ہے صرف مسعودی شافعی اورا بن صباغ مالکی نے مفصل اور محمد خواجہ پارسائی حنفی نے بطورا ختصار بیان کیا ہے۔ بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قاضی بہجت آفندی شافعی نے بھی حضرت کے وصایت وامامت پر دلالت کرنے والی روایات کوذکر کیے بغیر ہی آنخضرت کی وصایت کے متعلق تصریح کی ہے۔

## مسعودى شافعى

وہ مفصل طریقتہ پرتمام روائی دلیلیں اوروہ روایات کہ جو بارہ اماموں کی امامت پر دلالت کرتی ہیں ،خصوصاً حضرت امام رضا کی امامت کے متعلق بیان کرتا ہے۔ (1)

ابن صباغ مالکی

اس نے اس سلسلے میں تین روایات کوقل کیا ہے کہ جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

<sup>(</sup>۱) اثبات الوصية ، من ۱۵- البته اگر مروج الذهب ومعادن الجوهر ، التئبيه والاشراف اوراثبات الوصية تينول کتابول کامؤلف علی بن حسين مسعودی ہو۔

#### بهلی روایت:

و مسمن روى ذالك من اهـل الـعـلم والدين داؤ دبن كثير الرقى قال: قلت لموسى الكاظم : جعلت قداك اني قد كبرت سني فخذ بيدي وانقذني من النار ، من صاحبنا بعد ك ؟ قال فاشار الى ابنه ابي الحسن الرضا فقال : هذا صاحبكم بعدي\_(1)

صاحبان علم ودین میں ہے ایک کہ جنہوں نے اس روایت کونقل کیا ہے داؤد ابن کثیر رقی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام موی کاظم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ پر قربان ہوجاؤں میں بوڑھا ہو چکا ہوں میرا ہاتھ بکڑیں اور مجھ کوجہنم کی آگ ہے نجات دیں ،آپ کے بعد ہاراسر پرست کون ہے؟ امامؓ نے اپنے فرزند حضرت ابواُلحن رضاً کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیمیرے بعد تمہار ا

#### دوسرى روايت

روى عن السخرومي وكانت امه من ولد جعفر بن ابي طالب قال: بعث الينا موسى الكاظم فجمعنا ، ثم قال أتدرون لم جمعتكم ؟ فقلنا ، لا ، قال : اشهدوا ان ابني هـذا ، اشارالي على ابن موسى الرضا ، هو وصيى والقائم بامري و خليفتي من بعدي ، من كان له عندي دين فلياخذ من ابني هذا ، ومن كانت له عندي عدة فليستنجزها منه ، ومن لم يكن له بد من لقائي فلا يلقني الابكتابه\_(٢)

مخزومی کہ جن کی ما درگرا می جنا ب جعفراین ابی طالب کی اولا دمیں سے ہیں حضرت امام کاظم کارشتہ دار تھاوہ کہتا ہے ایک روز حضرت امام موی کاظم نے جم کوطلب کیا اور ہم سے فرمایا:

<sup>(</sup>١) الفصول المبمة في معرفة احوال الآئمة ب٣٣٣\_

<sup>(</sup>٢) الفصول المهمة في معرفة احوال لأ ثمة بص٣٣٣\_

کیا آپ لوگوں کومعلوم ہے کہ میں نے آپ کو کیوں جمع کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا نہیں ،امام نے اپنے فرزندعلی بن موی الرضا کی جانب اشارہ فر مایا ورکہا آپ لوگ گواہ رہنا کہ میرایی بیٹا میراوصی و جانب اشارہ فر مایا ورکہا آپ لوگ گواہ رہنا کہ میرایی بیٹا میراوصی و جانشین ہے ،جس شخص کا بھی بھے پر بچھ قرضہ ہووہ میرے اس بیٹے سے طلب کرے اور جس کا مجھ سے کوئی وعدہ وقر اردا د ہوتو اس سے مطالبہ کرے اور جوکوئی مجھ سے ملاقات کرنا جا ہتا ہووہ اس سے ملاقات کرنا جا ہتا ہووہ اس سے ملاقات کرنا جا داراس کی فرمائش پڑ عمل کرے۔

#### تيسرى روايت

روی عن زیاد بن مروان العبدی قال: دخلت علی موسی الکاظم و عنده ابنه ابوالحسن الرضا فقال لی : یا زیاد! هذا ابنی علی ، کتابه کتابی و کلامه کلامی و رسوله رسولی وما قال فالقول قوله\_(۱)

زیاد بن مروان عبدی ہے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں موتی کاظم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے پاس آپ کے فرزندابوالھن رضا بھی تشریف فرما تھے۔حضرت امام موی کاظم نے جھے ہے فرمایا: اے زیاد یہ میرا بیٹاعلی ہے اس کی تخریر میری تخریر ہے اس کا کلام میرا کلام ہے اور اس کا پیغام میرا پیغام ہے،اور یہ جو پچھ بھی کہے جحت ہے۔

یہ جھی قابل عرض ہے کہ ابن صباغ نے اس روایات کوشنے مفید کی کتاب ارشاد (۲) نے قتل کیا ہے اوران کے راویوں کے متعلق اظہار نظر بھی کرتے ہوئے ان کو بہت بزرگ وعظمت کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی روایات کوقبول کرتا اور نقل کرتا ہے کہ جوخود ایک قابل تأکل کنتہ اور لائق غور وفکر ہات ہے۔

<sup>(</sup>١) الفصول المبمنة في معرفة احوال الآئمة بم ٢٣٧٣\_

<sup>(</sup>٢) الارشاد في معرفة عجج الله على العباد ، ج٣٣ مِس ٢٣٨\_

## محمد خواجه پارسائی بخاری حنفی:

قال موسی بن جعفر ; علی ابنی اکبر ولدی ، و اسمعهم لقولی و اطوعهم لامری ، من اطاعه رشدــ(۱)

امام موی کاظم نے فرمایا بعلی میراسب سے بڑا بیٹا میری بات کوسب سے زیاد و سننے والا اورسب سے زیاد واطاعت کرنے والا ہے جواس کی اطاعت کرے گا کا میاب ہوگا۔

قاضى بهجت آفندى شافعى:

وه بھی مٰدکورہ فوق روایت کو مدنظرر کھتے ہوئے کہتا ہے:

حضرت امام موی کاظم کے بعد آپ کے سب بڑے فرزندامام رضاً آپ کی وصیت کے مطابق امام ور بہر ہیں۔(۲)

تتبجه

مذکورہ بالامطالب کو مدنظرر کھتے ہوئے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ حضرت امام رضائے لیے اہل سنت کے کلمات وعبارات میں لفظ امام کا استعمال ان کے نز دیک آپ کی امامت ووصایت اور آٹھویں امام مونے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ان کے بیبال اس لفظ کے استعمال کی دوتو جیہ بیان کی جاسکتی ہیں:

۔ ا- حضرت امام رضاً کی علمی، فقهی ،عرفانی ومعنوی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ آنخضرت کے لیےلفظ امام کااستعال کرتے ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) فصل الخطاب لوصل الاحباب، بنا برنقل بنا نظ المودة لذوى القربي، ج٣٠، ص١٦٦۔

<sup>(</sup>٢) تشريح ومحاكمه درتاريخ آل محد من ١٥٧\_

۲ - لفظ امام ہے وہی معنی وصایت وامامت مراد ہے لیکن فقط قل کی حد تک یعنی ند ہب شیعہ کے مطابق نقل کرتے ہیں ند کہ ماننے کی حد تک۔

لہذا اہل سنت کے نزویک لفظ امام کا استعال اصطلاح وعقیدہ شیعہ کے مطابق نہیں ہے لہذا کسی ہے لہذا کسی اہل سنت مؤلف کو لفظ امام کے استعال کرنے ہے اس کا شیعہ ہونا ٹابت نہیں کیا جاسکتا ، (جیسے کسی شیعہ مؤلف کے آٹار میں اسلامی حاکموں کے لیے لفظ خلیفہ کے استعال سے بیٹا بت نہیں کیا جاسکتا کہ وہ فرداس شیعہ کی نظر میں خلیفہ برحق ہے )۔

\*\*\*

\*\*\*





# پانچوال حصه

ولايت عهدى



تاریخ اسلام کے جمترین اور پیچیدہ ترین حوادث میں سے ایک حضرت امام رضا کو مامون کی جانب سے خلافت دینا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں زبر دئی و کی عہد بنانا ہے۔ بیٹل ہر دور میں خواہ خودامام کا زمانہ ہویا اس کے بعد سے آج تک ہر دور میں بیسسللم مورد بحث و گفتگواور مختلف نظریات کا حامل رہا ہے۔ اس لیے مامون خلافت بنی عباس کا وارث تھا اور بنی عباس کی سیاست بیر ہی کہ انہوں نے علو یوں کے نام اور ان کی مدد سے خلافت پر قبضہ کیا اور پھر خلافت پاتے ہی اسی دن سے علو یوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا تا کہ علوی و شیعہ کر ور میں اور حکومت کوا پنے اختیار میں لینے کی فکر نہ کرسکیس لہذا بنی عباس کا علو یوں پرظلم بنی امیہ کے مظام سے اگر زیادہ نہ ہوتو کم بھی نہیں ہے ، اور اصلاً سیاست بنی عباس اہل بیت وشیعوں کے حق میں کا ملاً بنی امیہ بی کی سیاست رہی اور اس فکر ونظر کا تشاسل ہے۔ مثلا منصور دیوانتی بنی عباس کا دوسرا خلیفہ علویوں و شیعوں کے سلسلے میں کا ملاً خلاف انسانی سلوک کرتا اور برترین صورت میں ان کوشہ ہیر کرتا قبار

ہارون عباسی کی جنایات ومظالم کو تاریخ مجھی بھی فراموش نہیں کر عمق بنابراین مامون ایسے گھرانے میں پیدا ہوااور تربیت پائی کہ جس میں علویوں سے بغض ورشمنی اپنے پورے عروج پر ہواور ایسی حکومت کہ جس میں تمام سیاسی ، فظامی ، اقتصادی ، ثقافتی واجتماعی راستے علویوں کی نابودی کے لیے استعمال کیے جاتے رہے ہوں۔

اس سے صرف یہی تو قع وامید کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے پہلے خلفاء کی سیاست ورشمنی کو آگے ہو ھائے، کین ایک دم سے ورق پلنے اور ظاہر اُ اپنے ہزرگوں کی سیاست کو بدل کرعلویوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے گئے یہاں تک کہ حضرت امام رضا کو مدینہ سے خراسان طلب کرے اور پہلے آپ کو خلافت کی پیش کش کرے اور آپ کے قبول نہ کرنے کی صورت میں زبردی ولایت عہدی قبول کرنے کی صورت میں زبردی ولایت عہدی قبول کرنے پر مجبور کرے ،علویوں کے نعروں کو حکومتی نعرہ قرار دے ،حضرت امام رضا کے نام کا سکہ گھڑ واکر رائ گئے۔
کرے اور ہرے رنگ کو کالے رنگ کی جگہ استعمال کرنے گئے۔

بنی عباس اور اولا دعلی مامون کی اس سیاسی رفتار سے اچا تک جیرت زدہ ہو گئے اور مامون اپنی اس غیرمتوقع روش سے ایک نئے سیاسی میدان میں وار دہوا۔

لہذااس سلسلے میں بہت زیادہ سوالات اور مختلف سوالات المصتے ہیں مثلاً کیوں مامون نے اولاد
علی کے ساتھ ملا یم روش اختیار کی؟ کیوں حضرت امام رضاً کوخلافت کی پیش کش کی؟ کیا حضرت امام
رضاً کوخلافت یا ولایت عہدی کی پیش کش کرنا خود مامون کی جانب سے تھایافضل بن سہل کی جانب
ہے؟ کیا حضرت امام رضاً کے لیے خلافت کی پیش کش صاد قانہ تھی اور وہ لوگ واقعاً یہ چاہتے تھے کہ
خلافت کوخاندان علی میں واپس کردیں یا کوئی اور اہداف پیش نظر تھے؟ حضرت امام رضاً پر کیوں ولایت
عہدی زبردی تحمیل کی گئی؟ اولا دعلی اور ان کے شیعوں کے ساتھ مامون کی ظاہری ملائم رفار کا مطلب کیا
تھا؟ اور ای طرح کے دسیوں دوسرے سوالات۔

ان سوالات كاسرچشمە حقيقتا تين مئلوں ميں مخصر ہے۔

پہلامسکلہ: خلافت یا ولایت عہدی کو حضرت امام رضاً کے سپر دکرنے کی پیش نہاد و پیش کش کیا مامون کی جانب سے تھی یافضل بن مہل کی جانب ہے؟

دوسرامستلہ: اگر پیش کش کرنے والا مامون تھا تو کیاد واپنے اراد ہے میں سچا تھااور واقعا خلافت
کوآل علی میں پلٹانے کا قصد رکھتا تھایا کوئی اور حیلہ وفریب منظور نظر تھا اور اس ہے پچھاور اہداف تھے؟
تیسرامستلہ: حفزت امام رضّا کی روش وکر دار اس پیش نہاد و پیش کش کے مقابل کیار ہا؟
اس حصہ میں کوشش میر کی جائے گی کہ ان مذکورہ سوالات کا مفصل اور دقیق جواب پیش کیا جاسکے
اس حصہ میں کوشش میر کی جائے گی کہ ان مذکورہ سوالات کا مفصل اور دقیق جواب پیش کیا جاسکے
اس لیے کہ اس سوالات کے جواب کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ بنی عباس کے تعلقات ور دابط اہل بیت
کے ساتھ کیسے متے خصوصاً مامون کے حضرت امام رضّا کے ساتھ کیسے روابط و تعلقات مقدمثلاً اولاً ان
کے در میان یہ تعلقات ایک طرفہ تھے یا دونوں جانب ہے؟ ثانیا کیا یہ تعلقات دوستانہ تھے یا مون کے کہ اور اہداف پیش نظر تھے ؟

پہلامسکلہ

خلافت وولایت عہدی کوحضرت امام رضّا کے سپر دکرنے کی پیش نہاد و پیش کش مامون کی جانب سے تھی یافضل بن ہل کی جانب ہے؟

ا - مامون ایک سیای شخصیت ، آگاہ ، ہوشیار ، دورا ندیش ، حیله گر چالاک اور صاحب را کی جیسا که آگے آئے گا کہ وہ اپنے ارادے اور نظر دینے میں قاطع اور مقمم تھا۔

<sup>(</sup>۱) وسیلة الخادم الی المحند وم درشرح صلوات چهارده معصوم بص۲۳۲-۲۳۳ ویکھیے بیخی الاسلام ، ج۳۳،ص ۲۹۵۔ تاریخ تهدن اسلام ، ج۳،جن ۷۹۷۔

۲-فضل بن سہل مامون کا وزیر بھی اپنی ہوشیار و چالا کی میں مشہور ومعروف تھا اورخلیفہ کا مشاور خاص تھا ان دونکتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میہ کہا جاسکتا ہے کہ دوسر نظر بید (کیفنل بن سہل نے مامون کو پیش نہا ددی تھی کہ خلافت وولایت عہدی حضرت امام رضاً کے سپر دکر دی جائے ) کالاز مدید ہے کہ مامون سیاسی شخصیت ، آگاہ ، ہوشیار ، دوراندیش ، حیلہ گر و چالاک اور صاحب رائی وغیرہ نہ ہواور فضل بن سہل حکومت کو چلار ہا ہو جب کہ ایسانہیں ہے

پھر بھی تمام تاریخی شواہد کے پیش نظران دونوں با توں کواگرا یک جگہ جمع بھی کیا جائے تو بھی بیکہا جاسکتا ہے کہاصل پیش نہادو پیش کش کرنے والا مامون ہی ہےاورا گرفضل بن سہل کی جانب سے بیپش کش ہوئی ہوتو فقط ایک مشورہ کی حد تک ہوسکتی ہے اس لیے کہ جوخصوصیت مامون میں یائی جاتی تھیں کہ وہ سائی شخصیت، آگاہ، ہوشیار، دوراندیش، حیلہ گروجالاک اورصاحب رائی وغیرہ تھا تواس نے اس مشورے پر کانی سوچ ہمجھ کڑمل کیا ہوگا اس مسئلہ کے تمام جوانب برغور وفکر کیا ہوگا چونکہ اس کومعلوم تھا کہاں اقدام کے بعد بنی عباس اس سے ناراض ہوجا نیس گے اور پیکام اس کی خلافت کے لیے خطرنا کے بھی ٹابت ہوسکتا ہے،لہذامعقول نہیں ہے کہ مامون نے فضل بن مہل کے کہنے پر یوں ہی عمل کیا ہواورا پی عقل فضل کے ہاتھ میں دیدی ہواوراس کے مشورے پر بغیرسو ہے سمجھے کمل کرنے لگے اور دوسری طرف اگر بالفرض بیدمان بھی لیا جائے کہ بید پیش نہاد و پیش کش فضل بن سہل کی جانب سے تھی تو جب مامون نے دیکھا کہاس حیلہ میں وہ کا میا ہے ہیں ہوا تواسے حیا ہے تھا کہ فضل بن مہل سے ناراض ہوتا اورا سے نا کا می کی سز اویتالیکن ایسا کہیں نہیں ہوا اور نہ ہی کسی تاریخ نے نقل کیا۔ پس اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ اصل پیش نہاد و پیش کش خود مامون کی ہی طرف سے تھی اور وہی اس امر میں صاحب نظرتفااورا گرفضل بن ہل کی جانب ہے کچھ تھا بھی تو وہ صرف ایک مشور ہے کی حد تک ہوسکتا ہے۔

## دوسرامستله:

کیا مامون خلافت ولایت عہدی کوا مام رضّا کے سپر دکر نے میں سپیا تھا یا نہیں؟

واضح ہو چکا ہے کہ خلافت ولایت عہدی کی پیش نہا دو پیش کش مامون کی جانب سے تھی تو یہاں
پر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیش نہا دو پیش کش کرنے والا مامون تھا تو کیاوہ اپنا ادے ہیں سپیا تھا
اور واقعا خلافت کو آل علی میں پلٹانے کا قصد رکھتا تھا یا کوئی حیلہ وفریب منظور نظر تھا اور اس سے پچھ
اور ابداف تھے؟

اس مجمترین سوال کے جواب کی تلاش میں ضروری ہے کہ مامون کے اہداف و مقاصد کی تحقیق کی جائے تا کہ صحیح اور دقیق جواب حاصل ہو سکے۔

اس حصے میں ابتداء مامون کے اہداف ومقاصد کے سلسلے میں علماء کے نظریات کو بیش کیا جائے پھراس پر نفذہ و پختیق کے بعد سیجے متیجہ پر پہنچا جائے گا۔

# مامون کے مقاصد کے متعلق علماء کے نظریات

علماء کے نظریات وآ راء کو تین صورتوں میں جمع کر کے پیش کیا جاسکتا ہے۔

الف ﴾ پچھ تو و ولوگ ہیں کہ جو مامون کواس مسئلہ میں سچا جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصلاً کو ئی سیاست اور حیلہ وفریب مقصور نہیں تھا۔

ب ﴾ مامون ابتداء ہی ہے سچاوصا دق نہیں تھا اور اس کے پچھ سیاسی اہداف تھے جن کے لیے سے یال چلی۔

ج ﴾ مامون ابتداء میں سچا وصادق تھا لیکن پھرا پنے ارادے ہے منحرف ہوگیا اور امام کوشہید

الف ﴾ جولوگ مامون کواس کام میں صادق وسچا بچھتے ہیں وہ اس کی صدق نیت پیش کرتے ہوئے اس طرح اپنے نظریات کا ظہار کرتے ہیں:

ا-طبرى شافعى ءابن اثير شافعى وغيره:

ان الـمـامـون نظر في بني العباس ويني على فلم يجد احداً هو افضل ولااورع ولا اعلم منهــ(۱)

مامون نے بنی عباس واولا دعلی کے درمیان دیکھا تو کسی کوبھی علی بن موسی الرضاً ہے افضل ، اورع واعلم نہیں پایا۔

٣-ابوالفرج اصفهاني:

ان الممامون كان خلال صراعه مع اخيه الامين قد عاهد الله ان ينقل الخلافة الى افضل آل ابي طالب و ان على الرضا هو افضل العلويين ان ظفر بالمخلوعــ(٢)

مامون نے اپنے بھائی امین ہے جنگ کے دوران خداوندعالم سے بیے عہد کیا اور نذر کی کہ پروردگارااگر میں اس جنگ میں کامیاب ہو گیا تو اس خلافت کواولا دا بی طالب میں سے افضل ترین فرد کے حوالے کردوں گااورعلی رضاً ان میں افضل ترین فرد تھے۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ الامم والملوک، ج ۵،۳ ۱۳۸ مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج۲،۳۳ سے سجارب الامم وتعاقب (محم ، ج ۳،۳ سر ۳۶۷ الکامل فی البّاریخ ، ج ۴،۳ س۱۶۱ ویکھیے: تاریخ مخضر الدول ،۳۳ سامراً قالبحّان وعبرة البقطان فی معرفته ما یعتمر من حوادث الزمان ، ج ۴،۳ س•البدایة والنهایة ، ج ۱۰،۳ ۲۵۸ ما تر الانافته فی معالم الخلافة ،۳۰۴ شخی الأشی فی صناعة الانشاء، ج ۴۰،۳ س

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبين،ص٥٥٣\_

#### ۳-سيوطى شافعى:

ان المامون قد حمله على ذالك افراطه في التشيع حتى قيل : انه هم ان يخلع نفسه و يفوض الامراليه\_(1)

مامون چونکہاس کے پہاں افراطی بن اور شیعہ گری (۲) پائی جاتی تھی لہذا اس نے بیکام کیا اور کہاجا تا ہے کہ وہ اصلاً خلافت سے سبکدوش ہونا جا ہتا تھا اور امام رضاً کے سپر دکر نا چاہتا تھا۔ ۴-ابن طقطقی :

ان السامون فكر في حال الخلافة بعده واراده ان يحلعها في رحل يصلح لها لتبرأ ذمته فنظر في نبي العباس وبني على فلم يحد احدا هو افضل ولا اورع و لا اعلم منهـ(٣)

مامون نے اپنے بعدامرخلافت کے بارے میں غور وفکر کیا کہ کسی ایسے مخص کے سپر د کی جائے کہ جواس کا اہل ہواورصلاحیت رکھتا ہوتب اس نے تمام بن عباس واولا دعلی کو دیکھالیکن کسی کو بھی علی رضاً ہے فضل ،اورع اوراعلم نہیں پایا۔

۵-ۋاكٹراحمامين مصرى شافعى:

ان الممامون قد اراد بذالك ان يصلح بين البيتين العلوى والعباسي ويحمع شملهما ليتعارفوا على ما فيه خيرالامة وصلاحها و تنقطع الفتن و تصفوالقلوب ، وانه كان معتزليا ويبرى احقية عملى وذريته بالحلافة و كذالك انه وقع تحت تاثير الفضل والحسن ابنى سهل الفارسيين\_\_\_

-----

<sup>(</sup>۱) تاریخ الخلفاء بص ۳۲۷\_

<sup>(</sup>۲) یہاں پرشیعہ گری ہے مراداہل سنت کے نز دیک معنی خاص ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ (۳) الفخری فی الآ داب السلطانیہ والدول الاسلامیہ،ص۲۱۴۔

... وانه رائ ان عدم تولى العلويين للخلافة يكسب آثمتهم شيًّا من التقديس فاذا ولوا الحكم ظهروا للناس وبان خطؤهم وصوابهم فزال عنهم التقديس واغلب ظنى ان المامون كان مخلصاً في عمله صادقا في تصرفه.(۱)

مامون نے اس کام سے بیچاہا کہ خاندان عباسی وعلوی کے درمیان دوتی ایجاد کرکان کے اختلاف کوا تخاد میں تبدیل کردے وہ امت کی خیر وصلاح اور بہتری چاہتا تھا تا کہ فتنہ وفساوختم ہوجائے، دل ایک دوسرے سے صاف ہوجا نیس، مامون نہ ہی اعتبار سے معتزلی تھالبذاعلی اور اولا دعلی کوخلافت کا زیادہ حقدار جھتا تھا اور پھر فضل بن بہل وحن بن بہل ایرانی کے تحت تا خیر رہا۔۔۔اور پھراس نے دیکھا کہ اگر علویوں کو حکومت نہ ملے تو ان کے اماموں کا تقدی اس طرح باقی رہے گا اور اگر حکومت مل جائے تو لوگوں کے سامنے آئیں گے اور ان کی اچھائی و برائی سب برآ شکار ہوجائے گی اور تقدی ختم ہوجائے گی۔۔۔میر ازیادہ ترگیان ہے کہ مامون اپنے اراد سے میں سچا اور صادق تھا۔

ب ﴾ جولوگ اس بات کے معتقد ہیں کہ مامون ابتداء بی سے سچا وصادق نہیں تھا اوراس کے کچھ سیاسی اہداف تھے جن کے لیے بیرچال چلی۔وہ اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں:

ا- ڈاکٹرعلی سامی بشار:

ان السمامون ادرك خطورة الدعوة الاسماعيلية فاراد ان يقضى عليها وكان الامام عبد الله الرضمي بمدأ نشاطاً واسعاً ولذا قرب المامون اليه على الرضا وبايعه بولاية العهد (٢)

<sup>(1)</sup> صفحیٰ الاسلام ، ج۳ ہم ہو۔ اگر اس بات کے قائل ہوجا کیں کہ مامون فضل بن مہل وحسن بن مہل کے تحت تا جیرتھا تو پھراس کی اپنی دوراند لیش ، ہوشیاری اورصا حب رائی ہونا زیرسوال آئے گا۔ - سالا

<sup>(</sup>٢) نشأة والفكر لفلسفى في الاسلام، ج٢ بص ٣٩١ \_

مامون نے اساعیلی فرقہ کے خطرات کومحسوں کرلیا تھالہذا جا ہتا تھا کہ ان کا خاتمہ کرے امام عبداللہ رضی نے اپنی فعالیتیں وکارکر دگی بہت تیزی ہے آگے بڑھانی شروع کر دی تھیں تب مامون نے علی رضا کواپنے قریب کیااورآپ کے ہاتھ پرولایت عہدی کی بیعت کی۔

٢- و اكثر كامل مصطفى شيحى: ان السمامون جعله ولى عهده لمحاولة تالف قلوب الناس ضدقومه العباسيين الذين حاربوا و نصروا اخاه (١)

مامون نے امام علی رضا کو اپنا ولی عہد بنایا تا کہ ان لوگوں کو کہ جو بنی عباس کے خلاف تھے اورامین و مامون کی جنگ میں امین کے ساتھ رہے ان کے دلول کو جذب کر سکے اوران کواپنے قبضے میں کر سکے۔

سير باشم معروف حتى: ان المامون وضع الامام الرضا تحت رقابة الحليفة ومنعه
 من القيام بحركة علوية جديدة \_\_\_ كانت ولاية العهد على كره الامام (٢)

مامون نے امام رضا کواپنے زیرِنظر رکھا اور ان کوعلو یوں کے کسی تازے قیام میں شریک نہ ہونے دیا۔۔۔جب کداماتم اس ولی عہدی ہے ناخوش تھے۔

۳۰ شیخ محرصین مظفر: ان السمامون کان مدفوعاً فی البیعة لعلی الرضا بو لایة العهد بدافع سیاسی هو حسایة مصالح الدولة العباسیة و لان المامون من رجال الدهاء والسیاسیة \_(۳) حضرت امام رضا کوست مبارک پرولایت عبدی کی بیعت کرنے میں مامون کے سیای ابداف اور حکومت عبای کی حفاظت و مصلحت پیش نظر تھی چونکہ مامون ایک ہوشیار و چالاک اور سیاس انتقا۔

<sup>(1)</sup> الصلة بين التصوف والتشيعي، ج ابص ٢٣٦\_

<sup>(</sup>٢) عقيدة الشيعة الأمامية بم ١٢١\_ (٣) تارخُ الشيعة بم ٥٩ و ٢٠\_

۵-سیرجعفرمرتضی عاملی: فاننا مهما شککنا فی شی فلسنا نشك فی ان المامون کان قد درس الوضع دراسة دقیقة قبل ان یقدم علی ما اقدم علیه واخذ فی اعتباره کافة الاحتمالات و مختلف النتائج مما اخفته عنا الایدی الاثیمة والاهواء الرخیصة وان کانت لعبة قبلك لم تؤت كل شمارها التی كان یرجوها منها و ذالك بسبب الحظة الحكیمة التی كان الامام قد اتبعها مد(۱) تم كی چی چیز میں شک كری لیکن اس میں كوئی شک نبیل الحكیمة التی كان الامام قد اتبعها مد(۱) تم كی چی چیز میں شک كری لیکن اس میں كوئی شک نبیل الحکیمة التی كان الامام قد اتبعها مد(۱) تم كی چی هیز میں شک كریل لیکن اس میں كوئی شک نبیل الحکیمة التی كان الامام قد اتبعها مدالت كوا چی طرح درك كرایا تفا اور بر اقدام سے پہلے تمام احتمالات و ممكن خوادث اس كے چیش نظر تھے۔۔۔ بم سے ان گنا برگار و ملوس باتھوں اور پست خواہشات و آدر ووں كوئة بن سے اس ليے كمام الم كو چھیا كے در كھنے كى كوشش كى جاتى رہى اگر چہوہ انت اورا پئى خواہشات و آدر ووں كوئة بن سے اس ليے كمام الم

ج ﴾ جولوگ معتقد ہیں کہ مامون ابتداء میں صادق وسچا تھا لیکن بعد میں اپنے ارادے سے منحرف ہوگیااور یکی وجد رہی کداس نے امام کوز ہرسے شہید کر دیاان کے نظریات میہ ہیں: خجی اصفہانی حنفی نے اس احمال کوبھی ذکر کیا ہےاور کہتا ہے:

بعض افراد کہتے ہیں کہ مامون عبائی بہت ہوشیار وعقلند خلیفہ تھا وہ حقیقتا میہ چاہتا تھا کہ خلافت کو بن عباس سے اولا دعلیٰ کی طرف منتقل کرد ہے نہ یہ کہ کوئی مکر وحیلہ اس کے پیش نظر تھا بلکہ اس کا ہدف یہی تھا کہ حق وامانت کو اس کے اہل تک پہنچا دے لیکن بن عباس اس کے اس تعل سے راضی نہ ہوئے، مامون کو حرامزادہ کہنے لگے اس کے خلاف قیام کرنے لگے مامون نے جب حالات تا گوار دیکھے تو اس نے دنیائے فانی کو آخرت پراختیار کیا اور امام رضا کو زہر دغاسے شہید کر دیا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الحیاة السیاسیة للامام الرضاء ۱۵۳۷ (۲) وسیلة الخادم الی المحد وم درشرح صلوات چیماروه معصوم ، ۳۳۳ – ۲۳۵ اور دیکھیے : شبیدمطبری ، مجموعه آغار ، ج ۱۸ بس ۱۱۹ \_

# نفتر وشخقيق

استخریر میں تمام اہداف ومقاصدا ورنظریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارادعوی صرف ایک ہی ہے وہ یہ کدان مذکورہ نظریات میں دوسرانظر بیتی و جامع ہے بیعنی مامون عباسی ابتداء ہی ہے بیچا وصادق شہیں تھااوراس کے پچھ سیاسی اہداف متھ جن کے لیے بیہ چال چاتا رہا جیسا کہ خود مامون کے طرف دار بھی اس بات کے معتقد ہیں اورخوداہل سنت کے معتبر منابع ہے بھی بیہ بات ثابت کی جاسکتی ہے۔

ىيە بات مسلم ہے كەابل سنت كے منابع اوران كے علماء كے اشار ہے وتصريحات بيس مجموعاً ميہ جو باتيس سامنے آتی ہيں وہ ميہ ہيں :

اولاً ، مامون عبای کوخلافت و ولایت عہدی حضرت امام رضاً کے سپر دکرنے میں ایک سیاستمداراورسچاوصادق خلیفہ نہیں مانا جاسکتا۔

ٹانیا، بدف اصلی مامون، حضرت امام رضاً کوسیاس واجتما می طور پر جامعداسلامی ہے دور کرنا اور الگ رکھنا تھا۔

> ثالثاً، دوسرےاور بھی اہداف تھےوہ بید کی عوام کوفریب ودھو کے میں رکھنا وغیرہ۔ رابعاً، اسی زمانے میں بنی عباس واولا دعلی اس مسئلہ میں مشکوک تھے۔

اس جواب کے تمام جھات وابعاد کے واضح ہونے کے لیے چند نکات کی طرف توجہ ضروری ہے:

# چار تکتے: پہلائکتہ:مامون کون ہے؟

مامون عبای و <u>کامیر</u>میں پیدا ہوا لیعنی جس سال ہارون عباسی خلیفہ بنا، ہارون کو یہ ایک خوشخبری کے طور پراور خلافت کے نیک شکون کی شکل میں موصول ہوالہذ ااس کا نام'' مامون'' یعنی فال نیک رکھا گیا، مامون کی ماں ایک ایرانی کنیز تھی کہ جو ہارون کے در باری بور چی خانہ میں کام کرتی تھی اس کا نام'' مراجل'' تھا۔

## دمیری شافعی موزخین نے قل کرتے ہوئے کہتا ہے:

مامون کی ماں ہارون کی کنیزوں میں سب سے بدشکل تھی ایک روز زبیدہ خاتون ہارون کی بیوی ہارون کی بیوی ہارون کے سماتھ شطرنج کے کھیل میں مشغول تھی اوراس نے اس روز ہارون کو ہرادیا اوراس سے کہا کہوہ اپنی بور چن مراجل کہ جو بدشکل ترین کورت ہے اس سے ہمبستری کرے، ہارون نے قبول نہ کیا اور عراق ومصر کے مالیات وئیکس زبیدہ کو دینے کی پیش نہاد کی کیکن زبیدہ نے قبول نہ کیا تب زبیدہ کے کہنے سے ہارون مراجل کے ساتھ ہمبستر ہوا اور اس سے مامون پیدا ہوا مامون کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی انتقال کر گی اور مامون کی پرورش کی بن جعفر بر کی کے زیر نظر ہوئی۔(۱)

## ابل سنت كے كلام ميں مامون كى خصوصيات

## دميرى شافعى:

لم يكن في بنى العباس اعلم من المامون \_\_\_ عارفاً بالعلم فيه دهاء و سياسة ـ (٣) بن عباس بيس مامون سنة زياده عالم ودانا كوئى نه تفاوه بهوشيارى وسياست اليجى طرح جانتا تقاـــ ابن نديم: انه اعلم المحلفاء بالفقه والكلام ـ (٣)

وعلم فقه وعلم كلام كےاعتبار ہے تمام خلفاء میں سب سے زیادہ عالم تھا۔

ا الوطبيقدا تمد تن واؤود بيوري: كان نحم بني العباس في العلم و الحكمة و كان قد اخذ من العلوم بقسط وضرب فيها بسهم - (م)

مامون آسان علم وحکمت میں بنی عباس کاستارہ تھااس نے تمام علوم سے تھوڑا بہت ضرور حاصل کیا تھا۔

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) و (۴) حیاة الحوان الکبری، ج ایم•۱۱-۱۱۱ـ

<sup>(</sup>۳) الفهرست بص ۱۲۸ (۴) اخبارالطّوال بص ۲۴۳ س

سيوطى شاقعى:كان افضل رحال بنى العباس حزماً و عزماً و علماً ورأياً ودهاء و هيبةً وشحاعة\_\_\_(ا)

مامون بنی عباس میں دورا ندلیثی ،ارادے میں پختگی ،علم ،راً ی ، ہوشیاری ، ہیبت اور شجاعت کے اعتبار سے افضل ترین فروتھا۔

حضرت امير المؤمنين كي يشن كوئي مين بكد ويل لهذه الامة من رحسالهم الشحرة المعلونة التي ذكرها ربكم تعالى: اولهم خضراء و آخرهم هزماء ، ثم يلي بعد هم امر امة محمد رجال اولهم \_\_\_ سابعهم اعلهم \_\_\_(1)

ویل ہواس امت کے مردول پر کہ وہ ملعون درخت کہ جس کا تذکرہ تنہارے پر وردگارنے کیا ہے کہ جس کی ابتداء سرسبزاور آخر خشکی ہے اور پھراس امت محد کی باگ ڈورایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی کہ جن کا اول۔۔۔اور ساتوال سب سے زیادہ عالم ہوگا۔

البتہ شیعہ راوایات میں مامون کی کافی مذمت پائی جاتی ہے اور امام رضا کے قاتل کے طور پراس کوکہیں''عفریت منتکبر''(۳)اور کہیں''عفریت کافر''(۴) کے طور پر پیچوایا گیا ہے۔(۵)

- (۱) تاریخ اُلخلفاء بس۳۲۹\_
- (۲) مناقب آل ابی طالب، ج۴۶،۳۲۲-
- (۳) کمال الدین وتمام العمة ، باب ۲۸،ص ۳۰۸–۳۱۱، ۱ ایجیون اخبار الرضا، ۱۶، باب ۲،ص ۳۱–۳۵ \_ اور دیکھیے : بحارالانوار، ۲۶ ۳۶،ص ۱۹۵–۱۹۷\_
  - (۴) شخ طوی ،الامالی مجلس یاز دهم بس ۲۹۱-۲۹۲، ۲۶۲۵ و دیکھیے : بحارالانوار ، ۳۶۳ م۲۰۳-۲۰۳-
- (۵) مامون کے بارے میں علاء شیعہ کے نظریات کواور زیادہ جاننے کے لیے مراجعہ فرمائیں: سفیسۃ المحار ، جاہیں۔ ۱۱۲–۱۱۵ مادہ'' امن'' یمت درک سفینۃ البحار ، جاہی ۲۲۴ ، مادہ'' امن'' ینتھی الآ مال ، ج ۲،ص ۵۱۴ یہ تھتہ المنتھی ،ص ۳۵۰ یقاموں الرجال ، ج ۱۲،ص ۱۳۴، شار ه ۳۸۸ یمت درکات علم رجال الحدیث ، ج۲،ص ۳۴۴، شار ه ۲۲۳۲ا۔

## دوسرانکتہ: بنی عباس کے درمیان مامون کی متزلزل موقعیت

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ ہارون کے اپنی کنیز مراجل ہے ہمیستری کرنے کے نتیجے میں مامون بیدا ہوا تھا یہ بہانداور طعنہ بنی عباس کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اس بات سے مامون کی تحقیر کرتے جیسا کہ جی شافعی کا کہنا ہے کہ'' بنی عباس مامون کوحرا مزادہ کہتے تھے''۔(۱)

دوسری طرف امین کی ماں زبیدہ عرب تھی اور مامون کی ماں مراجل ایک ایرانی کنیز تھی لہذا اس وجہ سے امین ہمیشہ مامون کواس کی ماں کی وجہ سے تحقیر وجو کرتا اور اس کو خلافت کے اہل نہیں سمجھتا تھا

سيوطى شافعى لكمتاب: ومن شعر الامين يخاطب اخاه المامون ويعيره بامه لما بلغه عنه انه يعدد مثالبه ويفضل نفسه عليه ، انشده الصولى :

والفخر يكمل للفتى المتكامل فاربع فانك لست بالمتطاول تلقى خلاف هواك عند مراجل مالست من بعدى اليه بواصل و تعيد في حقى مقال الباطل(٢) لا تفخرن عليك بعد بقية واذا تطاولت الرحال بفضلها اعطاك ربك ماهويت ، وانما تعلوا المنابر كل يوم آملا فتعيب من يعلو عليك بفضله

جس وفت امین تک خبر پیچی کہ مامون اس کی برائیاں کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر مانتا ہے تب اس نے اپنے بھائی مامون کی شاکن میں پچھ شعر کے اور اس کی مال کی وجہ سے تحقیر و جو کی۔

<sup>(</sup>۱) وسیلة الخادم الی المحد وم درشرح صلوات چهار ده معصوم جس۳۳۳-۲۳۵\_بعض کتابوں میں ندکور د ہے کہ ہارون ، مامون کو یا بن الزانیہ کہکر پیکار تا تفا۔ دیکھیے : قاموس الرجال ، ج ۱۲جس ۱۲۷۔

<sup>(</sup>۲) تاریخ انخلفاء بس ۳۲۳ و دیکھیے : التنبیه والاشراف بس۳۰۴ کتاب الثقات ، ج ۴ بس ۳۲۸ ، تاریخ بغداد ، ج۱۴ میل ۱۸۲

تیری وجہ ہے کسی کو فخز نہیں کرنا جا ہے چونکہ افتار ، کالل وجوانمر د کے زیب دیتا ہے۔

برق بہت ہے۔ بہت ہے۔ بہت ہے۔ بہت ہیں ایک دوسرے پرفخر ومباہات کریں تواس وقت اپنی جگہ جس وقت لوگ فضل برتری اور کمال میں ایک دوسرے پرفخر ومباہات کریں تواس وقت اپنی جگہ بیٹھے رہنا چونکہ تواس میدان کا انسان نہیں ہے جو تو جاہتا تھا خدا نے تجھے دیا اور توان پی مال کے پاس اپنی خواہشات کی مخالفت کی تلاش میں ہے۔ ہرروز منبر پرجا تا ہے اور جو تو میرے بعد بھی حاصل نہیں کرسکتا اور جس شخص پرفضل و برتری حاصل نہیں کرسکتا اس میں عیب نکالتا ہے میرے بارے میں باطل و ناحق باتیں کرتا ہے۔

ای وجہ ہے بن عباس نے پہلے امین کے ہاتھوں پر بیعت کی اور امین کے آل کے بعد مجبوراً مامون کی خلافت کو قبول کیالیکن ہمیشداس کوشش میں رہتے تھے کہ بنی عباس میں ہے کسی اور کے ہاتھوں پر بیعت کریں حضرت امام رضاً کی ولایت عہدی ان کے لیے ایک اچھا بہانہ بن گئی لہذا انہوں نے خاموثی ہے مامون کے پچاابراہیم بن مہدی کے ہاتھوں پر بیعت کی۔(۱)

تاریج کے بیتمام واقعات بی عباس کے درمیان مامون کی متزلزل موقعیت کے گواہ ہیں۔

تیسرانکته: مامون کی حکومت کے دوران سیاسی واجتماعی صور تحال

امین کے شکست کھانے اور مامون کے خلیفہ بننے کے بعد 190ھے میں بہت زیادہ وافلی جنگیں

چھڑ گئیں علویوں نے مختلف ومتعدد قیام کیے اور بن عباس کی حکومت کو ہر طرف سے خطرہ نظر آنے لگا۔

19/ ہے میں نصر بن شیث عقیلی کا شہر حلب میں قیام ،اس شہراوراس کے اطراف پراس کی حکومت کا قبضہ ہوا۔ (۲)

(۱) وفيات الاعيان وانباءا بناءالزمان، ج١٥ ١٩٠٠ ٣٩ ـ

<sup>(</sup>r) الكامل في الثاريخ، جيم بحن مهما\_

## ای سال موصل میں فرقد بمانیہ ونزار ہیہ کے درمیان جنگ کہ جس میں تقریباً چھ ہزار فرقہ نزار یہ کے لوگ قتل ہوئے۔(۱)

## <u>199ھ</u> میں بنی نفلبداور بنی اسامہ کے درمیان بہت سخت لڑائی ہوئی۔(۲)

وكانت في هذه السنة فاتحة لثورة عظيمة قادها العلويون ، حيث خرج ابوالسرايا السرى بن منصور الشيباني بالعراق و معه محمد بن ابراهيم بن اسماعيل الحسنى وضرب ابو السراياالدراهم بالكوفة و سير حيوشه الى البصرة و واسط و نواحيها و توزعت الثورة على عدة جبهات:

جبهة البصر.ة بـقيـادة العباس بن محمد بن عيسى الحعفري و جبهة مكة يقيادة الحسين بن الحسن الافطس و جبهة اليمن بقيادة ابراهيم بن موسى بن جعفر \_

و حبهة فارس بقيادة اسماعيل بن موسى بن جعفر و حبهة الاهواز بقيادة زيد بن موسى بن جعفر و حبهة الـمـدائـن بـقيادة محمد بن سليمان بن داؤد بن الحسن بن الحسن\_استمرت هذه الثورة اكثر من سنة الى ان قضى عليها\_(٣)

اس سال میں ایک عظیم انقلاب تھا کہ جوعلو یوں کی قیادت میں برپاتھا جیسے منصور شیبانی کے فرزندا بوالسرایا سری نے عراق میں قیام کیااوراس کے ساتھ محمد بن ابراہیم بن اساعیل حسنی تھا۔

ابوالسرایا نے کوفہ میں اپنی حکومت کے نام سے سکے بھی گھڑ والیے اور اپنے لشکر کو بھرہ وواسط اور اس اطراف میں بھیجا بیا نقلا ب کئی میدان جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔

<sup>(</sup>١) سليمان صائع : تاريخ موصل، جابس ٧١- الكامل في التاريخ، جسم بس ١٣٦- ١٣٧

<sup>(</sup>۲) تاریخ موصل، جا ایس ۷۷\_

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ، جه، ص٢١١-١٥١\_

و في ٢٠٠٠ خرج محمد بن الامام جعفر الصادق ولكنه استسلم و ارسل الي المامون (١)

و و من من من امام جعفر صادق نے قیام کیالیکن وہ تسلیم ہو گیااور مامون کے پاس بھیج دیا گیا و فسی ۲۰۱۸ مان اصاب اهل بعداد بلاء عظیم حتی کادت تنداعی بالحراب و حلا کثیرا من ساکنیها بسبب النهب والسبی والغلاء و حراب الدور - (۲)

ا ۲۰۱ج میں بغداد کے لوگ ایک بہت بڑی آ زمائش وعذاب میں مبتلا ہوئے کہ جس قبط سالی ، بر بادی اور گھروں کی ویرانی کی وجہ سے بہت سی موتیں ہوئی اور بہت زیادہ لوگوں نے وطن کو چھوڑ ا دوسری جگاہوں کو بجرت کی۔

چوتھا نکتہ: بنی عباس کی حکومت میں راز کو مخفی رکھنا

جرجی زیدان اپنی کتاب میں بنی عباس کی حکومت کی ایک خصوصیت یہ بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ اپنے راز واسرار کو پوشیدہ رکھتے تھے،اسی سلسلے میں لکھتا ہے:

<sup>(1)</sup> عيون اخبار الرضاءج٢٠ص ٢٠٠٠\_

<sup>(</sup>٢) العير في خبر من غبر ، ج ا إص٢٦٣ \_

حکومت بن عہاس کی ایک خصوصیت سیہ کہ دہ اپنی سیاس راز واسرار کو بہت دفت کے ساتھ مخفی رکھتے اور جوان کا پروگرام ہو ہدف کو آخری وقت تھے۔ اپنے پروگرام و ہدف کو آخری وقت تک مخفی رکھتے خصوصاً اگر حکومتی اور سلطنتی امور سے مربوط ہوتو بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے جیسیا کہ منصور نے ابومسلم کے ساتھ بہی کیا ہارون نے برمکیوں کے ساتھ بہی روش رکھی اور مامون نے فضل بن منصور نے ابومسلم کے ساتھ بہی کیا ہارون نے برمکیوں کے ساتھ بہی روش رکھی اور مامون نے فضل بن مہاں بھی بن موی اور طاہر بن حسین کے ساتھ بہی کمل انجام دیا۔

بنی عباس اینے سیاسی راز واسرار کو پوشیدہ رکھنے میں اپنی کا میا بی سجھتے تھے۔(۱)

# مذكوه نكات سے نتیجہ

ا-مامون کااپنے ارادے میں متحکم وہوشیار، دوراندلیش وصاحب رائی ہونا۔

۴- بنی عباس کے درمیان مامون کی متزلزل موقعیت

٣- داخلی حالت کاخراب ہونااور داخلی جنگوں کا چیمڑ جانا، جگہ جگہ قیام ہونا۔

۴ - بنی عباس کا حکومتی راز وا سرار کا پوشیده رکھنا۔

# سوال کی تکرار

مذکورہ نکات کے مدنظر سوال کو پھر ہے دوہراتے ہوئے سے بات صاف صاف واضح ہوجاتی ہے کہ مامون اس پیش نہاد میں قطعاً سچاوصا دق نہیں تھاا دراس کے دوسرے اہداف پیش نظر تھے۔ حضرت امام رضاً کو مامون کا ولایت عہدی کے سپر دکرنے کی وجو ہات:

ا – مامون حضرت امام رضاً کوفاضل ترین متقی ترین اور داناوعالم ترین فر د ما نتاتها \_

۲- مامون شیعیت کی طرف ماکل تھا۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ تدن اسلام، چهم، ص ۹۹۷\_

۳۳ – مامون نے اپنے پروردگار سے عہد ونذ رکی تھی کدا گرامین پر فتح حاصل کر لے تو خلافت یا ولایت عہد کی حضرت امام رضا کے سپر دکر دے گا۔

۳ - مامون جا ہتا تھا کہ اپنے بعد مسئلہ خلافت سے بری الذمہ ہوجائے اور امام کے انتخاب کرنے ہے وہ آرام وسکون محسوں کرتا تھا۔

۵- بنی عباس واولا وعلیٰ کے درمیان دوئتی وصلح کوا بیجاد کرنا ہدف تھا۔

٣-حضرت امام رضًا کی خطاء وغلطیوں کولوگوں کے سامنے نمایاں کرنا۔

۷- ندہب اساعیلیہ کی ترتی اور آ گے بڑھنے ہے رو گنا۔

۸- بنی عباس سے انتقام اس لیے کہ انہوں نے پہلے امین کے ہاتھوں پر بیعت کی اور مامون کی تحقیر کرتے تھے۔

9 – علویوں کی نزقی اوران کے قیام کورو کنااور حکومت میں آ رام وسکون پیدا کرنا۔ ۱۰ – بنی عباس کی حکومت کی مصلحتوں کومضبوط کرنا۔

جواب

مذکورہ وجو ہات کہ جو بیان ہوئی ہیں ان میں ہے پیچھٹھسی اور ذاتی ہیں کہ جن کی تاریخی حوالے سے کوئی وجود وسندنہیں پائی جاتی لیکن چند وجو ہات کو مامون کے اصلی ہدف کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے چونکہ یا توان وجو ہات کی طرف خود مامون نے اشارہ کیا ہے یا تاریخی شواہد موجود ہیں:

ا-مامون حضرت امام رضاً كوفاضل متقى اور داناوعالم تزين فرد مانتاتها\_

۴-مامون کااین پروردگارے امین پرفتح کی صورت عہدونذر کرنا۔

۳-مامون کامعتزلی ند به به ونااور شیعیت کی طرف مائل بهونا۔

۴ - حضرت اما مرضًّا کی خطاء وغلطیوں کونمایاں وآ شکار کرنا۔

۵- بنی عباس سے انتقام چونکہ انہوں نے پہلے امین کی حمایت کی اور مامون کی تحقیر کی۔ ۲ - علو یوں وشیعوں کے قیام کور و کنا اور حکومت کی بگڑتی ہوئی حالت کو کنٹرول کرنا۔ ما موان کا اصلی مہرف

حاکم نیٹا پوری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں مامون کا اصلی ہدف بیان ہوا ہے اس روایت میں خود مامون نے اپنے اصلی بدف کی تصریح کی ہے کہ حضرت امام رضاً کو زبردی ولایت عبد کی سرد کرنے ہے اس کے خاص ہدف پیش نظر سے کہاں روایت میں مامون کے تمام اہداف واضح موجاتے ہیں: جس وفت شہر مرویس حضرت امام رضاً کی کرامات اور معنوی شخصیت اپنے کمال پر پہنچتی ہوجاتے ہیں: جس وفت شہر مرویس حضرت امام رضاً کی کرامات اور معنوی شخصیت اپنے کمال پر پہنچتی ہوجاتے ہیں: جس وفت شہر مرویس حضرت امام رضاً کی کرامات اور معنوی شخصیت اپنے کمال پر پہنچتی معترضین پر جواب کی جانب سے اندور نی طور پر مامون پر بہت دباؤ پڑنے لگتا ہے تب وہ اپنے مخالفین اور معترضین پر جواب کی صورت میں اپنے اہداف کو فاش کرتا ہے اور اپنے راز واسرار سے کہ پہلے سے طے شدہ تھا پر دوا تھا تا ہے لہذا کہتا ہے:

قد كان هذاالرحل مستتراً عنا يدعو االى نفسه قاردنا ان نجعله ولى عهدنا، ليكون دعاؤه الينا و لنعرف ما يخالفه والملك لنا، وليعتقد فيه المعترفون به انه ليس مما ادعى في قليل ولا كثيروان هذا الامرلنا من دونه، وقد خشينا ان تركناه على تلك الحالة ان ينفق علينا منه ما لانسده ويباتي علينا مالا نطيقه، والآن واذقد فعلنا به ماقد فعلنا واخطأنا واشرفنا من الهلاك بالتنويه به على ما اشرفنا، فليس يحوز التهاون في امره، ولكن نحتاج ان نضع منه قليلاً قليلاً حتى نصوره عند الرعايا بصورة من لا يستحق هذاالامر ثم ندير بما يحسم عنا مواد بلائه.(1)

<sup>(1)</sup> فرائدالسمطين في فضائل الرتضي والبتول والسبطين والآئمية من ذر يتهم ،ج٢٦،ص٢١٣،ص٠٩٠\_

میخص ہم سے چھپا کر اور خاموثی ہے لوگوں کو اپنی طرف دعوت ویتا تھا ہم نے چاہا کہ اس کو اپنا ولی عہد بنالیس تا کہ اگر بیلوگوں کو دعوت دیتو وہ دعوت ہمارے لیے ہو، اس کے دوست ودشن کو پہچان لیں اور حکومت ہمارے ہی باتھ میں رہے ، اس کے مانے والے بچھ لیس کہ جیسا اس کے بارے میں اعتقادر کھتے ہیں وہ ایسانہیں ہے اور اس امر خلافت کے ہم مستحق ہیں نہ کہ وہ ، ہم کو ڈرتھا کہ اگر اس کو اس عالت میں چھوڑ ویں ، اور اب جو کام انجام دینا چاہتے تھا نجام دے چکے کیکن ہم سے غلطی ہوگئی اور اس کو بہت بلندی وعروج مل گیا اس شہرت میں ہمار اہا تھ رہا کہ جس ہے ہم نے اپنا بہت نقصان کیا ، پس اس کے معاطے میں اب سستی و کا بلی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہم فور آ اس کو تی نئیس کر سے بلکہ تھوڑ اس کے معاطے میں اب سستی و کا بلی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے گئن ہم فور آ اس کو تی نئیس کر سے تھوڑ ااور کم کم اس کو تی کہ رہیں گے اس کی موقعیت کو گرائیں گئن ہے وزا اور کم کم اس کو تی کہ دو ولایت عہدی کے قابل نہیں ہے اور پھر آ ہت آ ہت اس اس کو بالکل ہی ختم سامنے یہ ثابت کر دیں کہ وہ ولایت عہدی کے قابل نہیں ہے اور پھر آ ہت آ ہت اس کو بالکل ہی ختم سامنے یہ ثابت کر دیں کہ وہ ولایت عہدی کے قابل نہیں ہے اور پھر آ ہت آ ہت اس اس کو بالکل ہی ختم سامنے یہ ثابت کر دیں کہ وہ ولایت عہدی کے قابل نہیں ہے اور پھر آ ہت آ ہت اس اس کو بالکل ہی ختم سامنے یہ ثابت کر دیں کہ وہ ولایت عہدی کے قابل نہیں ہے اور پھر آ ہت آ ہت اس اس کو بالکل ہی ختم سامنے یہ شاب کر دیں۔

یہ واقعہ مامون گی اندرونی حالات اور حقیقی اہداف کو بیان کررہا ہے کہ: ۱- مامون کا اصلی ہدف خلافت کو خاندان علوی کے سپر دکر نانہیں تھا۔ ۲- مامون کا اصلی ہدف اپنی حکومت کی حفاظت اورامام کورقابت کے میدان سے گرانا تھا۔ ۳- مامون کی جانب سے ابتداء خلافت کی پیش کش کرنا خلا ہری و دکھاوی کے لیے تھا۔ ۲۲ - حضرت امام رضاً کوزیر دئتی ولایت عہدی سپر دکرنے کا مقصد اپنی خلافت کو مشروعیت بخشاً تھا تا کہ علو یوں وشیعوں کے قیام کوروکا جا سکے۔

۵-مامون کااصلی ہدف دیگرعباسی خلفاء کی طرح اہل بیٹ کوسیاسی طور پرختم کرنا تھا۔ لیکن مامون نے اس کام کی روش کو تبدیل کر دیا تھااور حضرت امام رضاً کومیدان سیاست سے ختم کرنے کے لیے گذشتہ خلفاء کی روش وراستوں ہے جٹ کرایک نیاراستہ اختیار کیا اس طرح کہ اولاً امام کہ جو مدعی خلافت ہیں ان کوخلافت سے بیٹی کامقام دیا جائے۔ ثانیّااس کام سے امام کو سیاست کے میدان میں لایا جائے اور ان کی کمزوریوں وخطاؤں کو لوگوں کےسامنے پیش کیاجائے۔

٧- امام اورآپ كشيعول كواپيخ كنثرول ميں ركھ سكے۔

یہ پہلے بھی بیان ہو چکاہے کہ احمد امین مصری بھی ان اہداف کی طرف اشارہ کر چکاہے۔(۱) ان تمام صورتوں کے باوجود بھی جیسے ہی ولایت عہدی زبردتی امام کے سپر دکی گئی امام نے ہوشیاری کے ساتھ شرط رکھی کہ وہ کسی بھی امر حکومت میں دخالت نہیں کریں گے تا کہ مامون عباسی کواس کے اہداف میں ناکام کرسکیں۔

حضرت امام رضاً کے سلسلے میں مامون کی سیاست پر ایک سرسری نظر ا-حضرت امام رضاً کا خلافت یا حداقل ولایت عبدی کے لیے انتخاب۔

٣-حضرت کوولی عهد بنانے کوموقع پرجشن منا نااورلوگوں کوانعامات ہے نواز نا۔

٣- مامون كى جانب سے مناظرات منعقد كرا نااوراولا دعلى سے دفاع كرنا۔

۴- ہرے رنگ کوسیاہ رنگ کی جگہ پر دائج کرنا۔

۵- حضرت امام رضا کے نام سے سکے رائے کرنا۔

۷ - حضرت کی ولایت عبدی کا تمام مملکت میں پیغام پہنچانا۔

۷- امام کی شہادت پر مامون کارونااورعز اداری منانا۔

یہ مامون کی جانب سے عوام فریبی اور حیلہ و مکاری اس کی اوج سیاست کی علامت بھی اور بنی عباس کا اپنی حکومت کے راز واسرار کو پوشیدہ رکھنے پرمضبوط دلیل ہے کہ ایک مدت تک اپنے ہدف کو مخفی رکھا۔

\_\_\_\_\_

#### اسی دوہری سیاست یا مامون کی جالبازیوں کے متعلق جھشیاری کہتا ہے:

انه ينقتل الفضل ويبكى عليه ويقتل قتلته ، يقتل الامام الرضا ثم يبكى عليه ويقتل طاهراً وينولى ابنائه مكانه ، يقتل اخاه ويوهم ان الذنب في ذالك على الفضل والطاهر ، وهذا مما يدل على دهائه و حنكته و سياستهـ(١)

وہ فضل کوفل کردیتا ہے اور پھراس پرگر ہیر تا ہے اور اس کے قاتلوں کوفل کردیتا ہے۔امام رضاً کوفل کرتا ہے اور پھرآپ پرگر ہیر کرتا ہے۔طاہر کوفل کرتا ہے پھراس کے بیٹوں کواس کے قائم مقام کر دیتا ہے۔اپنے بھائی کوفل کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا گناہ فضل و طاہر کی گردن پر ہے ہی تمام کام مامون کی ہوشیاری کی علامات ودلیلیں ہیں۔

## تيسرامسكله:

# اس مسئلے میں حضرت امام رضّا کا روعمل کیا تھا؟

حضرت امام رضّا کی دوران امامت ، تاریخی واقعات وحوادث پراگرخور کیا جائے تو بالکل واضح ہوجائے گا کہ مامون نے پہلے ہے آ مادہ شدہ پروگرام وسیاست کے تحت ایک جدیدروش کواختیار کیا۔
مامون نے امام کو مدینے سے مروتشریف لانے پرمجبور کیا اور پھر حیلہ و مکاری سے آپ کو خلافت کی پیش کش کی کہ آنخضرت نے انکار کردیا تو پھراس نے اپنے اصلی ہدف ولایت عہدی کو پیش کیا پھر بھی بار بار حضرت کی جانب سے انکار ہوتار ہا تب مامون نے اپنااصلی راز فاش کیا اور اپناواقعی چرہ سامنے لایا اور دھمکی و تہدید سے ولایت عہدی کو زبردی امام کے حوالے کردیا اس صورت میں چرہ سامنے لایا اور دھمکی و تہدید سے ولایت عہدی کو زبردی امام کے حوالے کردیا اس صورت میں آنخضرت نے اشک بہاتے اور گریہ کرتے ہوئے کچھ شرائط کے ساتھ ولایت عہدی کو قبول فرمالیا۔

(۱) كتاب الوزراء والكتاب ، ص ١٩٧-٢٠٨

اہل سنت کے منابع میں بہت زیادہ شواہد ہیں کہ حضرت امام رضا اچھی طرح جانے تھے کہ مامون نے کس کے امام کو مدینہ سے مرو بلایا ہے کہ وہ اولا خلافت کی درخواست کرے گا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں زبردستی ولایت عہدی کوآپ کے سپر دکرے گا ثانیا ہے کہ امام نے ولایت عہدمجبورا قبول فرمائی ہے۔ قبول فرمائی ہے۔

ا-مسعودی شافعی لکھتا ہے: ۔۔۔ فالح علیہ فامتنع ، فاقسم فاہر قسمہ۔(۱) اس نے ولایت عہدی پیش کرنے میں بہت اصرار کیالیکن امام انکار کرتے رہے پھراس نے قتم دی تب آپ نے قتم کا جواب مثبت طور پر دیا۔

۲-آ مخضرت نے عبدنا مے کے جواب ش فرمایا: والحامعة والحفر یدلان علی ضد ذالك ﴿ وما ادرى مایفعل ہی و لا بكم ﴾ (۲) ﴿ ان الحكم الالله یقص الحق و هو خیر الفاصلین ﴾ (۳) لكنى امتثالت امر امیرالمؤمنین و آثرت رضاه ، والله یعصمنی وایاه واشهدت الله نفسی بذالك ﴿ فكفی بالله شهیدا ﴾ (۳) (۵)

علم جامعہ وعلم جفر دونوں ہی اس امر کی مخالفت پر دلالت کرتے ہیں'' مجھے نہیں معلوم یہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے'''' حکم واقعی صرف خدا کی جانب ہے ہے کہ وہی حق و حقیقت بیان کرنے والا ہےاوروہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے''۔

<sup>(</sup>۱) اثبات الوصية بص ۱۷۹\_

<sup>(</sup>۲) سورواحقاف،آیت۹۔

<sup>(</sup>۳) سورهانعام،آیت ۵۷\_

<sup>(</sup>۴) سوره نساء، آیت ۵ کـ

<sup>(</sup>۵) مَا تُرالا نافة في معالم الخلافة بم ٣٠٥ - ٣٠٠ عسر على الأثني في صناعة الانشاء، ج٩ بم ١٩٩١ ـ

کیکن میں مامون کے حکم کو بجالاتا ہوں اور اس کی مرضی کے مطابق اس امر کو قبول کرتا ہوں خداوند عالم مجھے اور اسے محفوظ رکھے اپنے اس امر پر خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ'' وہ بہترین گواہ اور مقام شہاوت میں کافی ہے''۔

٣- اى طرح آ حضرت كاعبد نامه كے جواب كة غاز ميں ارشادگرامى:

الحمد لله الفعال لما يشاء لا يعقب لحكمه ولا راد لقضائه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور-(1)

تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جو جاہتا ہے انجام دیتا ہے کوئی بھی اس کی قضاوفدر کی مخالف ور د نہیں کرسکتاوہ آئکھوں کی خیانتوں ہے واقف ہے اور وہ دلوں میں چھپی ہوئی چیز وں کوبھی جانتا ہے

حضرت امام رضاً کے بیکلمات مبارک مامون کی سوئے نیت اور آنخضرت کی عدم رضایت و مجبوری پرصاف صاف دلالت کررہے ہیں۔

سم-خواجه پارسائی بخاری حنفی کہتا ہے:

مامون حضرت امام رضاً کی خلافت پراصرار کرر ہا تھالیکن آنخضرت قبول نہیں فرماتے تھے، مامون نے کہااگرآپ خلافت کوقبول نہیں فرماتے تو ولایت عہدی کوقبول کر لیجیے لیکن امام نے اس کو بھی قبول نہیں کیااور فرمایا:

والله لقد حدثني ابي عن آبائه ، رضى الله عنهم ، عن رسول الله تُتَطَّقُ اني اخرج من الدنيا قبلك مظلوما تبكي على ملائكة السماء والارض وادفن في ارض الغربة ، ثم الح المامون الحاحاً كثيراً فقبل ولاية العهد وهو باك حزين-(٢)

<sup>(1)</sup> ماَّ ثرالا نافة في معالم الخلافة ،ص٣٠٥ - ٣٠٠ يسحى الأشي في صناعة الانشاء، ج٩٠، ١٩٩٠ - ٣٠

 <sup>(</sup>۲) فصل الخطاب لوصل الاحباب عقل ازينا دج المودة لذوى القربي ، ج ١٦٦٠-

خداکی قتم میرے والدگرای نے اپنے آیاء واجداد طاہرین سے اورانہوں نے حضرت رسول
اکرم سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ بیں مامون سے پہلے اس دنیا سے مظلومیت کے عالم میں رخصت
ہوجاؤں گا اور مجھ پرآسان وزبین کے فرشتے گرید کریں گے بیس سرز بین غریب میں دفن کیا جاؤں گا،
تب مامون نے بہت زیادہ اصرار کیا پس آپ نے ولایت عبدی کواس عالم میں قبول فرمایا کہ آپ بہت
زیادہ ممکین اور گریپفرمار ہے تتھے۔

۵-قندوزی حنفی نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔(۱) • ب

۲ - احمدامین مصری شافعی کہتا ہے:

\_\_\_ والتزم الرضا بذالك فامتنع ثبم احاب \_\_\_(٢)

امام رضاً کو بیامرسونیا گیالیکن آپ نے منع کیا پھراس کوقبول کرلیا۔

2-حضرت امام رضاً کے ایک جا ہے والے کواس امر کی خبر ملی وہ بہت خوش ہوا تب آپ نے

اس مع فرمایا: لاتشغل قلبك بشیم ماتري من هذا الامر و لا تستبشر ، فانه لايتم ـ (٣)

اپنے دل کواس ظاہر بنی سے خوشحال نہ کراور زیادہ خوشی نہ مناؤ کہ بیدامر تمام ہونے والا اپنے مقصد کو پہنچنے والانہیں ہے۔

بیتمام شواہدای بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اولا امام کو ولایت عہدی دینے پر مجبور کیا گیاہے اور مامون کی جانب سے دھمکی و تنہدیدتھی اور آنخضرت اس امر سے راضی وخوشنو دنہیں تھے، ثانیا بیہ کہ مامون کی نبیت خیر پرنہیں تھی وہ سوئے قصدر کھتا تھا۔

\_\_\_\_\_

(۱) فصل الخطاب لوصل الاحباب بنقل ازينا أيج المودة لذ وى القربي، خ ٣٣٠٣\_ ..

(٢) صفى الاسلام، ج ٣٥، ص ٢٩٨\_

(٣) الفصول المحمد في معرفة احوال الآئمة بس٢٣٥ مقتاح النجافي مناقب آل عبابس ١٥٨ -

# شیعدا مامیہ کے منابع میں بھی یہی مطلب بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے: شخ صدوق روایت نقل کرتے ہیں:

ا- عبن ياسر ، قال لما ولى الرضا العهد سمعته ، وقد رفع يديه الى السماء ، وقال
 اللهم انك تعلم انى مكره مضطر فلا تواخذنى كما لم تواخذ عبدك و نبيك يوسف حين
 وقع الى ولاية مصر ـ (۱)

یاسرے روایت نقل ہوئی ہے کہ جب امام رضا کے ولایت عہدی سپر دگی گئی تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسان کی جانب بلند کیا اور آپ نے فر مایا: پر ور دگا را تو جانتا ہے کہ میں مجبور ومضطر ہوں مجھے اس امرے متعلق مواخذہ نہ کرنا جیسے تو نے اپنے عبدو نبی حضرت یوسف سے مواخذہ نہیں کیا کہ جب مصر کی ولایت عہدی ان کے سپر دکی گئی۔

٣- گدين عرف كبتا ج: قبلت للرضا : يابن رسول الله ! ما حملك على الدخول في ولاية العهد ؟ فقال : ما حمل حدى امير المؤمنين على الدخول في الشوري ـ (٢)

میں نے حضرت امام رضاً ہے عرض کی: اے فرزندرسول خداء آپ نے کیوں ولایت عہدی کو قبول فر مالیا اور اس امر کا کیا سبب تھا؟ آپ نے فر مایا: جومیرے جدامیر المؤمنین کے لیے شوری میں شرکت کا سبب بنا تھا۔

۳ - ابوصلت بروى كبتا ب: والله ما دحل الرضا في هذا الامر طائعاً وقد حمل الى
 الكوفة مكرهاً ثم اشخص منها على طريق البصرة و فارس الى مرو ـ (٣)

<sup>(</sup>۱) ﷺ صدوق الإمالي ج ۵۲۵ مجلس ٩٣٠ ، ٣١٢\_ بحار الإنوار ، ج٣٩٩ ، ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) عيون اخبار الرضاءج٢، باب ٢٠، بص ١٨٠١ ح٣ \_ بحار الانوار ، ج٩٥ جص ١٨٠ \_

<sup>(</sup>٣) عيون اخبار الرضاءج٢، باب، ٣٠، هل ١٣١٥ ح ٥ - بحار الانوار، ج ٢٩، مل ١٣٠٠ -

خدا کی شم حضرت امام اس امرکواپنی مرضی وخوشنودی سے قبول نہیں کیا ، آپ کوزبر دستی کوفہ لا یا گیا اور پھروہاں سے بھر ہ اور بھر ہ سے فارس کو ہوتے ہوئے مرو لے جایا گیا۔ ہم-ریان کہتا ہے :

دخلت على على بن موسى الرضا فقلت له: يا بن رسول الله ان الناس يقولون انك قبلت ولاية العهد مع اظهارك الزهد في الدنيا ؟ فقا ل قد علم الله كرامتي لذالك فلما حيرت بين قبول ذالك و بين القتل ، احترت القبول على القتل\_\_\_())

میں حضرت امام رضاً کی خدمت میں حاضر ہوااور آنخضرت سے عرض کی:ا نے فرزندرسول خدا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا سے پر ہیز اور زہدر کھتے ہوئے بھی ولایت عہدی کو قبول کرلیا؟

آپ نے فرمایا: خداوندعالم اس امرے میری ناراضگی کواچھی طرح جانتا ہے لیکن چونکہ مجھ کومامون کی جانب ہے اس امر کوقبول کرنے اور قتل ہونے میں اختیار دیا گیا تھا تو میں نے قتل کے بدلے ولایت عہدی کوقبول کرلیا۔

۵-ابوصلت کہتا ہے: مامون کی جانب سے خلافت وولایت عہدی کے مسلسل اصرار کے بعد اور حضرت امام رضاً کے اٹکار کے بعد آخر کار مامون نے آتخضرت سے مخاطب ہوکراس طرح کہا:

فيـالـلـه اقسـم لئن قبلت و لاية العهدوالااجبرتك على ذالك فان فعلت والاضربت عتقك \_\_\_ فرضي منه بذالك و جعله ولي عهده على كراهة منه لذالك\_(٢)

<sup>(</sup>۱) شیخ صدوق الامالی بص ۶۸ مجلس کا، ج سیطل الشرائع ، ج ایس ۲۳۹ ییون اخبار الرضا ، ج۲ ، باب ۴۰۰ ص ۱۳۹ه ح۲ یا دالانوار ، ج ۴۶ مص ۱۳۹ په

<sup>(</sup>۲) شیخ صدوق بلل الشرائع ، ج ابص ۲۳۷\_عیون اخبار الرضاء ج۲، باب ۴۴، ص۱۳۹، ج۳\_الامالی ،ص ۹۵، مجلس ۲۱، ح۳- بحار الانوار، ج ۴۶، بص ۱۲۸- ۱۳۰\_

خدا کی تنم یا ولایت عہدی کو قبول کر لیجیے در ندآ پ کو میں اس کے قبول کرنے پر مجبور کر دول گا کہ اگر قبول کرلیا توضیح ورندآ پ کوقل کر دول گا۔ پس امام نے مجبوراْ اور نا جا ہے ہوئے ولایت عہدی کو قبول فر مالیا۔

حفزت امام رضًا کی بیر فتار چند نکات کی طرح متوجه کرتی ہے:

ا-سب سے زیادہ مہم نکتہ ہیہ ہے کہ حضرت امام رضّا نے اپنی اس روش سے مامون کے چہرے سے پروہ اٹھا دیا ہے آتخضرت نے اپنے اس عکس العمل سے لوگوں اور تاریخ کو بتا دیا کہ مامون کی ظاہر سازی اور حیلہ ومکر کے جال میں نہ آ گیں۔

۲- حضرت امام رضا مامون کی دھمکی وتہدید ہے مجبور ہوئے کہ ولایت عہدی کو قبول فرمائیں لیکن اس ولایت عہدی کے قبول کرنے میں پچھشرا نظر کھیں کہ وہی شرا نظ سبب بنیں کہ مامون اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکے۔اس لیے جو بنی شافعی کی روایت کے مطابق مامون کا ولایت عہدی سپر دکرنے میں مہمترین ہدف بیتھا کہ امام کی غلطیوں اور نقط ضعف لوگوں کو دکھائے اور سے کہ امام سیاسی واجھائی امور کی ذمہ داری کے قابل نہیں ہیں لیکن آپ نے بیشر طرکھ کرکہ میں نہ سی کو معزول کروں گا اور نہ کسی کو کو کئی مصب دوں گا، مامون کی تمام آرزؤں اور چالا کیوں کو نتم کردیا کہ نکتہ حضرت کی ہوشیاری اور عزت نفس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

۳- حضرت امام رضاً کی رفتار مامون کے ساتھ ہر مقام پر اس طرح رہی کہ ہر قدم پر اس کے اصلی چہرے سے نقاب اٹھتی جاتی تھی خواہ وہ نمازعید کا موقع ہو کہ آپ کونمازعید پڑھانے کے لیے بھیجا گیاں کا استقبال دیکھ کرخود مامون نے آپ کو واپس بلا بھیجا کہ جس سے تاریخ کومعلوم ہوگیا کہ مامون امام رضاً اور اہل بیت طاہرین کا دوست نہیں دشمن تھا اور اس کے تمام کام دکھا و سے اور ظاہری ہیں خواہ ہرے دنگ کا اختیار کرنا ہویا آپ سے نام سے سکے دائج کرانا ہوسب حیلہ وفریب ہے۔

نتيجه

# مذكوره بالامطالب سے چندنكات سامنے آتے ہيں:

اول: مامون کی جانب سے خلافت یا ولایت عبدی کی درخواست ایک دم اورا تفاقی نہیں تھی اور نہ ہی صدق ول وصاد قانے تھی بلکہ سوئے قصد اور فریب کاری کے تحت ایک جال چلنا جا ہتا تھالہذا پینیں کہا جا سکتا کہ وہ ابتداء میں سچا وصادق تھا بعد میں منحرف ہوگیا۔

دوم بحضرت امام رضا کوولایت عہدی سپر دکرنا نہ مامون کی جانب سے اخلاص عمل تھا اور نہ ہی امام رضاً کی جانب سے رضایت وخوشنو دی تھی بلکہ مامون نے آپ کودھم کی دی اور مجبور کیا اور آپ نے کراہت ونا راضگی کے ساتھ اس امرکو قبول فر مایا۔

سوم: مامون کااس کام ہے اصلی ہدف خودامام رضا کی ذات والاصفات تھی کہ وہ آنخضرت ہے لوگوں کے ربخان ولگاؤ کوختم کرنا چاہتا تھا علوی جگہ جگہ ہے قیام کررہے ہیں اوران تمام قیام و داخلی جنگوں کا نتیجہ یہ ہے کہ امام کو بعنوان خلیفہ تشلیم کیا جائے گالہذا پہلے ہی ہے اس قیام کوختم کر کے امام کوخلافت کے لیے ناائل ثابت کردیا جائے ۔لہذا مامون کے تمام اہداف کا نچوڑ لوگوں کوفریب دینا اور چالبازی تھی کہ جو مامون جیسے حیلہ گروم کارسیاس ہے بعید نہیں ہے۔

چہارم: حضرت امام رضاً کی روش ورفتار مامون کی درخواست و پیش کش کے مقابل مثلاً ابتداءً خلافت کو قبول نہ کرنا پھر ولایت عہدی ہے بھی انکار کرنا پھرا گر ولایت عہدی کو قبول فرمایا تواس کے ساتھ کچھ شرا لکا کا رکھنا اور نماز عید میں مامون کے اصلی چبرے کولوگوں کے سامنے پیش کرنا ان تمام واقعات میں آپ نے لوگول کو تمجھا دیا کہ مامون کا ہدف اہل بیت اورا مام رضاً سے مقابلہ کرنا ہے۔

اورآ پ کولوگول کی نظرے گرا نا ہے اور ظاہری رفتار آ پ کے ساتھ مصالحت و مسالمت فقظ عوام فریجی اور دھو کے کے علاوہ کچھنہیں ہے۔ بنابراین بینبیں کہا جاسکتا کہ امام کو ولایت عہدی سپر دکر نابی عباس اور اولا دعلی کے درمیان ایک نقطہ وحدت تھااور حضرت امام رضاً و مامون کا اتحاد اہل بیت و بنی عباس کے درمیان سلح وصفائی کا موقع تھا بلکہ وہ آنخصر تے کے لیے انتہائی مظلومیت اور غربت و تنہائی کا زمانہ ہے۔ (۱)

ជជជជជ

444

公

<sup>(</sup>۱) یمی وجہ ہے کہ مامون کی دورخی سیاست اورعوام فریبی کے متعلق بعض علاء اس طرح بیان فرماتے ہیں السمامون۔۔۔ و مساحری منه علی ابی الحسن الرضا من النفاق و الشبطنة و سنوء المعاشرة حفی علی کثیر من الناس و من تتبع الاحادیث الواردة فیها و تامل فیها ، یظهر لك ذالك مامون نے جو پچے منافقت و بداخلاتی حضرت امام رضا کے ساتھ انجام دی بہت سے لوگوں پر تفیی رہ گئی ہے اور جو تحض بھی اس سلسلے میں اصادیث پر تھوڑا سا بھی غور وفکر کرے تو حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ فیمیۃ البحار، ج اجس ۱۱۵۔ نتمۃ تھوڑا سا بھی غور وفکر کرے تو حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ فیمیۃ البحار، ج اجس ۱۳۵۔ سید جعفر مرتضی عالمی: الحیاة السیاسیة للا مام رضا جس ۱۳۵۔۔ سید جعفر مرتضی عالمی: الحیاة السیاسیة للا مام رضا جس ۱۳۵۰۔ سید جعفر مرتضی عالمی: الحیاة السیاسیة للا مام رضا جس ۱۳۵۰۔

چھٹا حصہ -----



۔ حضرت امام علی رضا کی کرامات خواہ جل از ولادت ہوں بیاس کے بعداور وہ واقعات بھی کہ جو

آپ کے دوران امامت پیش آئے خصوصاً مدینے ہے مروتک کے سفر ہیں آپ کی بے پناہ عظمت
وجلالت اور قدر ومنزلت پر ولالت کرتے ہیں۔ کدان واقعات وحوادث کی روایت اہل سنت کے علاء
ویزرگوں کی زبانی شنے کے قابل بلکہ چیرت انگیز وشگفت آور ہیں، اس حصہ ہیں آئخضرت کی کرامات و
مجزات اور فضائل و کمالات کا ایک مخضر ساگوش پیش کیا جائے گا، کہ جس کو اہل سنت نے قبول کیا اور اپنی
عظیم وگرا نفقذر کتا ہوں میں نقل کیا ہے، کہ جو حضرت امام رضا اور مشہدرضوی کے متعلق اہل سنت کے
نظریات کی منظر کشی کو پیش کرتا ہے اس سے اہل سنت اور غریب طوں کے درمیان ایک معنوی رابط
برقر اربوگا اور فرقہ و ہابیت کے سیاسی امپراف و تفرقہ اندازی کے بھی روک تھام اور مقابلہ کیا جاسکتا ہے
برقر اربوگا اور فرقہ و ہابیت کے سیاسی امپراف و تفرقہ اندازی کے بھی روک تھام اور مقابلہ کیا جاسکتا ہے
بیز و ہابیت کے منحرف عقا کہ چیسے اولیاء اللی کی کرامات نے فی کرنا، شفاعت ، توسل ، زیارت قبور و غیرہ
کا بھی تسلی پخش جواب بل جائے گا۔

ید کات بھی قابل ذکر ہے کدا گر چہ کرامت اور مناقب کے درمیان بہت فرق ہے کیکن اس تحریر میں میدونوں لفظ ایک ہی معنی میں بیان ہوئے ہیں کہ جن سے خارق العادہ اموراور مجز ہمرادلیا گیا ہے، اہل سنت کی نگاہ میں ان کوکرامت اور منقبت کے نام سے یادکیا جاتا ہے۔

حضرت امام رضّا کی کرامت کے بارے میں اہل سنت کے نظریات حضرت امام رضّا کی معنوی شخصیت اور بلند وبالاعظمت ومرتبت نے اہل سنت کے علاء کو آپ کی کرامات و مجزات کے اعتراف کرنے پرمجود کردیا ہے یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کی شأن ومنزلت کو جیرت انگیز وشگفت آ ورکلمات وعبارات سے بیان کرتے ہیں کہ جن میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جاہا ہے:

#### ا-مجدالدین ابن اثیر جزری شافعی (۲۰۲ هـ):

هوابوالحسن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب الهاشمي المعروف بالرضا \_\_\_ و فضائله اكثر من ان تحصى\_(1)

آپ ابوالحسن علی بن موی بن جعفر بن محر بن علی بن الحسیین بن علی بن ابی طالب ہاشمی کہ جورضا کے لقب سے مشہور ہیں آپ کے فضائل اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ شار کیے جا کیں۔ ۲-محر بن طلحہ شافعی (۲۵۲ھ):

فكانت مناقبه علية و صفاته سنية ومكارمه خاتمية و اخلاقه عربية و شنشنته احرمية و نفسه الشريفة هاشمية و ارومته الكريمة نبوية ، فمهما عد من مزاياه كان اعظم منه و مهما فصل من مناقبه كان اعلى رتبة منه\_(٢)

آپ کے فضائل بہت زیادہ اور صفات بہت بلند و بالا ہیں آپ کی رفتار پینجبرانہ ہے اور اخلاق اصلی عربی ہے کہ جو آپ کواپنے آباء واجدادے ورثے میں ملاہے آپ کے نفسیات ہاشمی اور خاندان شریف نبوی ہے، آپ کی جوعظمت بھی بیان کی جائے کم ہے اور جو کوئی صفات بیان کی جا کیں آپ اس سے کہیں بلند و بالا ہیں۔

٣- ﷺ الاسلام ابراہيم بن محدجو ين خراسانی شافعی (٢٢٧ھ):

وه اپنی عظیم کتاب فرا کدانسمطین فی فضائل الرتفنی والیتول والسبطین والآ مُمة من ذریخهم میں ایک حصد کوامام رضاً ہے مخصوص کرتا ہے اور اس میں آپ کی عظمت و شخصیت کے متعلق مذکورہ ذیل عبارت تح ریکرتا ہے:

(١) تتمة جامع الاصول، ج٢ بص١٥٥\_

(r) مطالب السوول في مناقب آل الرسول بص٢٩٥\_

فى ذكر بعض مناقب الامام الثامن مظهر خفيات الاسرار و مبرز حبيات الامور الكوامن ، منبع المكارم و الميامن و متبع الاعالى الخضارم و الايامن ، منبع الحناب رفيع القباب ، وسيع الرحاب هموم السحاب ، عزيز الالطاف غزير الاكفاف امير الاشراف، قررة عين آل ياسين و آل عبد مناف ، السيد الطاهر المعصوم والعارف بحقائق العلوم والواقف على غوامض السر المكتوم ، والمخبر بما هو آت و عما غير و مضى ، المرضى عندا لله سبحانه برضاه عنه في حميع الاحوال ، ولذا لقب بالرضاعلى بن موسى ، صلوات الله على محمد و آله ، خصوصاً عليه ما سح سحاب و هما ، وطلع نبات و مما على محمد و آله ، خصوصاً عليه ما مح سحاب و هما ، وطلع نبات و مما ما الله على محمد و آله ، خصوصاً عليه ما مح سحاب و هما ، وطلع نبات و مما ما الله على حلقه و آبائه الما المناف و نباد من كراماته الباهره ، و شمائل الناهره ، ذكر بعض احاديثه التي رواها عن آبائه حجج الله على حلقه و آبائه، مسلام الله عليهم و صلوات وصلواته و تحيات تحياته (۱)

حضرت امام رضاً کے بعض مناقب کے بیان میں ،آنخضرت مظہر اسرار خفیہ اور پوشیدہ امور کو ظاہر کرنے والے ، بزرگواری و برکت کی کان ، بزرگول کے آقا ور ہبر ، بلند و بالا بارگاہ والے ، بے پناہ برکت والے بادل اور رحمت الهی ہے برسنے والی بارش ، کہ جن کے الطاف کم نظیر ہیں اور بہت زیادہ بخشش کرنے والے ، اشراف و بزرگول کے امیر اور خاندان یاسین وعبد مناف کے نورچشم ، سید و سردار ، معصوم و پاک و پاکیزہ خفائن علوم کے عارف اور خفی اسرار سے واقف ، ماضی و ستقبل کی خبر و بینے والے ، خداوند عالم کے بہند بدہ اور تمام حالات میں اس کی رضا میں راضی رہنے والے اسی وجہ سے خدا کی جانب سے آپ کا لقب رضار کھا گیا یعنی حضرت علی بن موی الرضاً ۔ در ودو وسلام خدا ہو محداور ان کی آل پاک پرخصوصاً امام رضاً پر جب تک کہ بادل ہرستے رہیں ، سبزہ ہرا ہوتا رہا ورشکو فے گھلتے رہیں ۔

<sup>(1)</sup> فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢م ص٢١٠، ح٠٣٠\_

آ تخضرت کے اخلاق شریفہ کے سلسلے میں پچھ بیان اور آپ کی بہت زیادہ خوبیوں کے متعلق اور کچھ آپ کے بہت زیادہ خوبیوں کے متعلق اور پچھ آپ کے کرامات و مجزات کے بارے میں ، آپ کے نوار نی خلق وخواور آپ کی بعض احادیث کہ جو آپ کے آباء واجداد - کہ جو خداوند عالم کی حانب سے مخلوق پر ججت ہیں ،ان پر خدا کا درود وسلام ہو ۔ کے ذریعی آباد کی ہوں۔

#### ٩- عبدالله بن اسعد يافعي يمني مكى شافعي (٦٨ ٧ه ):

الاصام الحليل المعظم سلالة السادة الاكارم ، ابوالحسن على بن موسى الكاظم --- احد الآئمة الاثنا عشر ، اولى المناقب الذين انتسب الاماميه اليهم فقصروا بناء مذهبهم عليه (1)

امام رضاً بخطیم المرتبت وجلیل القدر امام و رہبر، اہل کرم بزرگوں کی نسل و ذریت سے ہیں، ابوالحسن علی بن موی کاظم بارہ اما موں میں سے ایک ہیں ، آپ صاحب فضائل ومناقب ہیں، شیعہ مذہب کی بنیاد آپ پر ہی ہے اس لیے شیعہ مذہب کوامامیہ کہا جاتا ہے۔

۵- عطاءالله بن فضل الله شیرازی (۸۰۳ ه):

علی بن موی الرضاً لوگوں سے خودا نہی کی زبان میں گفتگوفر ماتے تھے اور آپ گفتگو کرنے میں بہترین سخنور اور عظمند ترین فرد تھے اور سب کی زبانوں گوخو دائل زبان سے بہتر جانتے تھے۔۔ مشہد مقدس اور آپ کا مرقد منورتمام طبقات اور پوری دنیا کے زائرین کا مرکز وملح اُ وما وی ہے۔ (۲) ۲- ابن صباغ مالکی (۸۵۵ھ):

<sup>(</sup>۱) مرأة البحنان وعبرة اليقطان في معرفة ما يعتقر من حوادث الزمان ، ج ٢ ج ص ١٠ ـ

<sup>(</sup>٢) روضة الاحباب، ج٣، ص٣٣ \_ تاريخ احمدي، ص٣٦ \_

مناقب على بن موسى الرضا من اجل المناقب وامداد فضائله و فواصله متوالية كتوالى الكتائب و موالاته محمودة البوادي و العواقب و عجائب اوصافه من غرائب العجائب، و سؤدده و نبله قد حل من الشرف في الذروة و المغارب، فلمواليه السعد الطالع و لمناوويه النحس الغارب()

حضرت علی بن موی الرضائے مناقب عالی ترین فضائل و کمالات میں سے ہیں جیسا کہ لشکر کے ہیان ایک دوسرے کے چیچے ترتیب کے ساتھ نگلتے ہیں ای طرح فضائل و مناقب امام رضا بھی مسلسل ہیں ، آپ کی ولایت روز از ل ہی ہے بہت پہندیدہ ، آپ کے فضائل و کمالات بہت جیرت انگیز اور آپ کا مرتبہ بہت عظیم و بلندہے ، آپ کے دوست خوشجال اور آپ کے دشمن بد بخت ہیں۔ کے میر محمد بن سید برھان الدین خواوندشاہ ، معروف بد میر خواندشافعی (۹۰۳ھ):

ذکراحوال علی بن موی الرضارضی الله عنصما مشہد مقد سی اور حضرت امام رضاً (کہ جوبطور مطلق بغیر کمی قید کے امام جیس) کا مرقد ، ایران کا مرکز اور ابل طریقت کے جرچھوٹے و بڑے کی منزل مقصود ہے ، امت اسلامی کے تمام فرقے اور بنی آ دم کے تمام طبقات پوری و نیا ہیں دور دراز ہے جیے روم ، ہندوستان اور جرطرف سے جرسال اپنے وطن سے ججرت کر کے ، دوستوں اور عزیز واقارب کوچھوڑ کر آتے ہیں ، اپنی آبر دمند پیشانی کو آپ کی چوکھٹ پررکھتے ہیں اور زیارت کے مراسم وقبر کا طواف انجام و ہیں ، اس عظیم نعت الیمی کو دنیا و آخرت کا سرمایہ جانتے ہیں ۔ حضرت امام ابوالحن علی بن موی الرضا کے مناقب و ما تر اور فضائل اس ہے کہیں زیادہ ہیں کہ بشری علم ان کا احاظ کر سکے ، اس مقام پر چند سطروں میں ارباب سعادت کے قلیم رہبر کے خوارق العادة و تجیب وغریب واقعات میں سے پچھی کے طرف اشارہ پراکتفا کیا جاتا ہے۔

1

<sup>(</sup>١) الفصول المصمه في معرفة احوال الآئمة بس ٢٥١ \_

پھرآ پ کے مناقب وکرامات کوذکر کرتا ہے۔(۱) ۸- فضل اللہ بن روز بہان خجی اصفہانی حنفی (۹۴۷ھ):

زیارت قبر مکرم ومرقد معظم حضرت امام آئمة الصدي ،سلطان الانس والجن ،امام علی بن موی الرضاً الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين الشهيد بن على المرتضى صلوات الله و سلامه على سيدنا محمد و آله الكرام ، سيما الآية النظام ستة آبائه كلهم افضل من يشرب صوب الغمام (ورودوسلام جوجار يسيدوسردار حضرت محداورآب كي آل ياك پرخصوصا امام رضا کے چیر آباء واجداد پرجو کہ نظام کا بنات کی نشانی ہیں اوروہ کا ننات کی ہرشے سے افضل ہیں )(آپ کی زیارت) آپ کے دوستوں کے لیے انسیراعظم اور دل وجان کی زندگی کی باعث ہے تمام عالم کی آ ہے کی بارگاہ میں رفت وآ مد باعث برکت بلکہ صدق ول ہے بوں کہا جائے کہ اشرف منازل ہے، بیوہ مقام ہے کہ جہاں ہروفت تلاوت قر آن مجید ہوتی رہتی ہے لہذا کہاجا سکتا ہے کہ اسلام گی عظیم ترین عبادت گاہوں میں ہے ایک ہے ، وہ عظیم مرقد کسی وفت بھی نیاز مندوں کی عبادت واطاعت ہے خالی نہیں ہوتا اوراس طرح کیوں نہ ہو کہ وہ اس امام برحق کی آ رامگاہ ہے کہ جو علوم نبوی کا مظهر،مصطفوی صفات کا وارث ،امام برحق ورا ہنمائے مطلق اور صاحب زمان امامت ، وارث نبوت اورمحكم واستوارحق وحقيقت ہے۔

هزار دفتر اگر در مناقبش گویند متوز ره به کمال علی نشاید برد. (۲)

(۱) تاریخ روضهٔ الصفاءج ۱۰۳۳–۵۲\_

<sup>(</sup>۲) مهمان نامه بخارای<sup>ص ۳۳</sup>۹\_

٩- غياث الدين بن هام الدين شافعي معروف بخواندامير (٩٣٢ه):

اس نے عنوان' دس گفتار در بیان فضائل و کمالات آن امام عالی مقام علی نبینا وعلیه الصلو ۃ والسلام '' کے ذیل ہیں ایک فصل بیان کی ہے کہ جس میں حضرت امام رضّا کے متعلق تحریر کرتا ہے:

سرز مین خراسان ،امام شهید، طیب وطاهر علی بن موی بن جعفر بن محد باقر کا بیت الشرف ہے۔۔
آ مخضرت کی جود وسخا، بلند و بالا مقام اور عظمت واحترام کا مغرب سے مشرق تک اپنے پرائے سب کو
اعتراف تقااور ہے۔ ہر چھوٹے بڑے بلکہ نوع انسانی کے تمام افراد نے آپ کے مناقب و کمالات اور
اوصاف حمیدہ پر صحائف و کتب تحریر کی بیں اور لکھ رہے بیں لیکن جو پچھ بھی لکھا جائے اور تصور کیا جائے
آپ اس ہے کہیں بلند و بالا بیں اور آپ کی امامت آپ کے آباء واجداد کی نص کے مطابق معین ہے۔

از آن زمان که فلك شد به نور مهر منور نديد ديده کس چون على موسى جعفر

سيهر عز وجلالت محيط علم و فضيلت

امام مشرق و مغرب ملاذ آل پ<mark>یمب</mark>ر

حريم تربت او سجده گاه خسرو انجم

غبار مقدم او توتیای دیدهٔ اختر

وفور علم و علو مكان اوست به حدى

که شرح آن نتواند نمود کلك سخنور

قلم اگر همگی وصف ذات او بنویسد

حدیث او نشود در هزار سال مکرر۔(۱)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشر، ج٢ م ٨٣٠٠

(وہ امام کہ جس کے نورے آسان منور وروش ہوا، کسی نے بھی حضرت علی ابن موئی ابن جعفر جیسی عظیم شخصیت نبیل دیکھی، وہ عزت وجلالت کے آسان ہیں اور علم وفضیلت ان کا احاط کئے ہوئے ہے، وہ آل رسول میں سے ایک رکن ہیں اور مشرق ومغرب کے امام، ان کے حرم مطہر کی خاک جاند کی سجدہ گاہ ہے، ان کے مبارک قدموں سے اٹھنے والی گردوغبار ستاورں کی آئکھوں کا سرما ہے، ان کے علم کی کثرت اور شان و منزلت کی بلندی اس حد تک ہے کہ کوئی بھی سخنور آپ کی توصیف اور مدح و شاء نہیں کرسکتا ، قلم آگر وہ تمام صفات لکھنے پر آگ تو ہزاروں سال اگر بار بار آتے رہیں پھر بھی تمام نہیں ہوگئی ہیں)۔

•ا- عبدالرحمٰن جامي حنفي (٩٨٩ هـ):

وہ عنوان'' ذکر علی بن موی بن جعفر'' کے ذیل میں ایک مستقل باب تج ریکر تا ہے اور اس میں لکھتا ہے: آ پ آ شویں امام ۔۔۔ اگر چہ جو پچھ بھی آ پ کے فضائل کمالات لوگوں کی زبانوں پر مذکور ہیں اور کتابوں میں مسطور ہیں بیسب پچھ آ پ کے فضائل و کمالات کے بحرز خارے ایک قطرہ کی مانند ہیں اس مختصر رسالے میں گنجائش نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے لہذا آ پ کی بعض خارق العادة کرامات پر اکتفا کیا جا تا ہے۔(۱)

۱۱- احمد بن يوسف قرماني دمشقي (۱۹٠ هه):

اس نے اپنی کتاب میں ایک فصل امام رضا کے نام کی رکھی ہے اور کہتا ہے:

الفصل السابع في ذكر شبه شجاعة جده على المرتضى ، الامام على بن موسى الرضا وكانت مناقبه عليّة و صفاته سنيّة \_\_\_ وكراماته كثيرة و مناقبه شهيرة \_\_\_ \_(r)

<sup>(</sup>١) شواهد النبية، ١٨٠-٢٨٠\_

<sup>(</sup>٢) اخبارالدول وآغارالاول بس١١٣-١١٥\_

سانویں فصل آپ کی شجاعت کی تشبیہ آپ کے جد برزرگوارعلی مرتضیؒ کے بیان میں ہے امام علی بن موی الرضّاء آپ کے مناقب وفضائل بلند و بالا اور صفات عظیم ہیں۔ آپ کی کرامات بہت زیاد ہ اور فضائل مشہور ہیں۔

#### ۱۲- عبدالرؤف مناوی شافعی (۱۴۰۱ھ):

على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ، كان عظيم القدر مشهور الذكر \_\_\_ وله كرامات كثيرة \_(1)

على رضّا بن موى كاظمٌ بن جعفرصادق " ، آپ عظيم المرتبت ہيں ، آپ كاذ كرمشهور ہےاور آپ كى كرامات بہت زيادہ ہيں۔

#### ۱۳ - عبدالله بن محد بن عامرشراوي شافعي (۲ ١١ه):

الثامن من الآثمة على الرضاكان كريماً جليلًا مهاباً موقراً \_\_\_ وكانت مناقبه علية و صفاته سنية و نفسه الشريفة هاشمية وارومته الكريمة نبوية و كراماته اكثر من ان تحصر و اشهر من ان تذكر\_(۲)

آ شویں امام علی بن موی الرضا ہیں آپ کریم انتفس جلیل القدر باعظمت و باوقار شخصیت کے مالک تھے۔۔۔ آپ کی رفتار پیغیمرانہ ہے مالک تھے۔۔۔ آپ کی رفتار پیغیمرانہ ہے آپ کے خطمت بھی بیان کی جائے کم ہے اور جو کوئی صفات بیان کی جائے کم ہے اور جو کوئی صفات بیان کی جائیں آپ ان سے کہیں بلندوبالا ہیں۔

<sup>(</sup>١) الكواكب الدربية في تراجم السادة الصوفية بص ٢٥٦\_

<sup>(</sup>٢) الاتحاف بحب الاشراف به ١٣١٣-١٣١٣\_

## ۱۳- عباس بن علی بن نورالدین مکی حسینی موسوی شافعی (۱۸۰اھ):

فضائل على بن موسى الرضا ليس لها حد و لايحصرها عد ولله الامر من قبل ومن مد\_(۱)

حضرت علی بن موی الرضائے فضائل کی کوئی حدوا نداز پنہیں ہےاوران کوشارنہیں کیا جاسکتا ،ان کے بارے میں خدا بہتر جانتا ہے۔

۵۱ - ابوالفوز محر بن امین بغدادی سویدی شافعی (۱۲۴۷ه):

ولـد بـالـمدينه وكان شديد السمرة وكراماته كثيرة و مناقبه شهيرة ولايسعها مثل هذا الموضعـ(٢)

آ مخضرتؑ مدینه میں متولد ہوئے آپ کا رنگ گندمی تھا آپ کی کرامات بہت زیادہ اور مناقب مشہور ہیں کہ جس کو بیان کرنے کی بیباں گنجائش نہیں ہے۔ مصدر ہیں کہ جس کو بیان کرنے کی بیباں گنجائش نہیں ہے۔

۱۷- سید مصطفل بن محر عروی مصری شافعی (۱۲۹۳ه):

على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ، كان عظيم القدر ، مشهور الذكر \_\_\_ له كرامات كثيرة\_

علیٰ بن موی کاظم بن جعفرصا دق عظیم القدراورمشہور ومعروف شخصیت تضاور آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں ۔اور پھرحضرت امام رضا کی کرامات کا ذکر کرتا ہے۔ (۳)

الحا ا

<sup>(1)</sup> نزهة الجليس ومنية الاديبالانيس، ٢٣،٩٥٥-

<sup>(</sup>٢) سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص ٧٥\_

<sup>(</sup>٣) نتائج الافكارلقدسيه في بيان معاني شرح الرسالة القشير بيه ج ابس ٨٠ \_

≥ا- شيخ مؤمن بن حسن مبلجي شافعي (١٣٩٨ ه):

وہ حضرت امام رضا کے تعارف کے بعد آپ کے کرامات ومنا قب کو تفصیلاً ذکر کرتا ہے۔(۱) ۱۸- پوسف بن اساعیل نبھانی شافعی (۱۳۵۰ھ):

على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق احد كبار الآئمة و مصابيح الامة من اهل بيت النبوة ومعادن العلم و العرفان والكرم والفتوة ، كان عظيم القدر ، مشهور الذكرو له كرامات كثيرة ــ(٢)

علی رضاً بن موی کاظم بن جعفرصادق اہل بیت نبوت سے عظیم و ہزرگ امام اورامت کے لیے چراغ ہدایت ،علم وعرفان کرم وشجاعت کے خزینہ دار تھے آپ عظیم القدر اورمشہور الذکر تھے ، آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔

9ا- شخ ياسين بن ابراهيم شخطو تي شافعي ( حدود ا ١٣٢٢ه اره ):

الامام على الرضا وله كرامات كثيرة\_(٣)

حضرت امام علی رضّا کے کرامات بہت زیادہ ہیں۔

۲۰- ۋاكترمصطفى شيىي:

وه کهتا ہے:علی بن موسی الرضا \_\_\_ و کان صاحب کرامات و فراسة\_(۴) حضرت علی بن موی الرضاصاحب کرامات وہوشیارانسان تھے۔

<sup>(</sup>١) نورالابصار في مناقب آل بيت الني الخار بس٢٣٥-٢٣٥\_

<sup>(</sup>٢) جامع كرامات الاولياء، ج٢، ص١١٦\_

<sup>(</sup>٣) الانوارالقدسية ص ٣٩\_

<sup>(</sup>٣) الصلية بين التصوف والتشيع ، ج ا،ص ٢٣٧\_

٢١- ذا كثر عبدالحليم محمود ومحمود بن شريف:

بیلوگ بھی حضرت امام رضا کی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں:

... و له كرامات كثيرة.(١)

آپ کے بہت زیادہ کرامت ہیں۔اور پھران دونوں حضرات نے حضرت امام رضا کے فضائل وکرامات کو بیان کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بإروقی الرسالة القشير بيه، ج اجس ۲۵-۲۲\_

# آ تخضرت کی کرامات کی کچھ جھلکیاں

# طوس کی طرف ہجرت سے پہلے

ولادت ہے پہلے

# ۱- حضرت رسول ا کرم کی حمیده خاتون کو بشارت

حضرت امام رضاحضرت پینجبرا کرم کی بشارت وعنایت سے دنیا میں تشریف لائے۔اہل سنت
کی کتب میں منقول ہے کہ جس وقت حضرت امام موئی کاظم کی والدہ ماجدہ حیدہ خاتون نے نجمہ نامی کنیز
کوخریدہ تب آپ حالت خواب میں حضرت رسول اکرم کی زیارت سے مشرف ہو گیں کہ آنخضرت
فرمارہے ہیں:''اس کنیزکوا ہے بیٹے موئی کاظم کو ہدیدکردو کہ اس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے کہ
جوروئے زمین پرسب برتز وافضل ہوگا'۔

حمیدہ خاتون نے ایسا ہی کیااورامام موی کاظم نے آپ کا نام مجمدے طاہرہ تبدیل کردیا۔(۱)

(۱) تاریخ روصهٔ الصفاءج ۳،ص ۳۱\_تاریخ حبیب السیر ،ج۲،ص۸۳-۸۳\_مفتاح النجا فی مناقب آل عبا،ص ۷-اروصهٔ الاحباب،ج۴،بص۳۳\_ تاریخ الاسلام والرجال،ص۳۱۹\_ویکھیے:احقاق الحق،ج۲۱،ص۳۵۰

#### ۲- دوران حمل کامعجزه

حضرت امام رضًا كي والده ما جده فر ما تيس مين:

حمل کے دوران میں نے حمل کے بوجھ کو قطعاً محسوں نہیں کیا اور سوتے وقت میں اپنے بیٹے (امام رضاً) کی شیچے چہلیل کی آ وازیں منتی تھی۔(۱)

ولادت کے بعد

# ٣- بچينے ميں مناجات

حضرت امام رضاً کی والدہ ماجدہ فرماتیں ہیں: جس وقت آپ دنیا ہیں تشریف لائے آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا ، سرمبارک کو آسان کی طرف بلند فرمایا اور آپ کے لبوں پر حرکت تھی گویا خداوند عالم سے مناجات کررہے ہوں کہ استے میں آپ کے والدگرای تشریف لے آئے اور فرمایا:
''هنیاءً لك كرامة ربك عز و حل" آپ کو پروردگار کی جانب سے بیکرامت مبارک ہو۔

اس وفت میں نے اپنے بیٹے کوحضرت کے سپر دکیا آپ نے ان کے داہنے کان میں اذ ان اور بائیں کان میں اقامت کہی ، پھرآپ کا دہن مبارک آب فرات سے دھویا۔ (۲)

# ۳- ہارون میرا کچھنیں بگاڑسکتا

روی عن صفوان بن يحي قال : لما مضى موسى الكاظم و ظهر ولده من بعده عـلـى الـرضـا ، خـفـناعليه و قلنا له : انا نخاف عليك من هذا ، يعنى هارون الرشيد\_ قال ليهجدن جهده فلا سبيل له على\_

(۱) تاریخ روصة الصفا،ج ۳۳،ص۳۳ تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، ج۳،ص۸۴ ینایج المودة لذوی القربی، ج۳۲۴ اروصة الاحباب،ج۳،ص۳۳ مقتاح المعارف جس2

.. (٢) تاريخ روصة الصفاءج٣٣ بص٣٣ \_ تاريخ حبيب السير ،ج٢ بص٨٣ \_ ينا يج المودة لذوى القربي ،ج٣٦٠ ٣ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ قال صفوان: فحدثني ثقة ان يحي بن خالد البرمكي قال لهارون الرشيد: هذا على بـن مـوسـي قد تقدم و ادعى الامر لنفسه ، قال هارون :يكفينا ما صنعنا بابيه ، تريد نقتلهم جميعاــ(١)

صفوان بن یکی سے روایت نقل ہوئی ہے کہ حصرت امام موی کاظم کی شہادت کے بعد اور حضرت امام علی رضا کی امامت کے آغاز میں ہم آنخضرت کے خلاف ہارون کی چالبازیوں ہے ڈرنے لگے اور میں نے اس خوف کا تذکرہ خود حضرت سے بھی کر دیا تب امام نے فرمایا ہارون اپنی پوری کوشش کرے گالیکن میرا کچھ نیس بھاڑسکتا۔

صفوان دوسری روایت بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک قابل اعتاد پھنے سنا کہ یکی بن خالد برکی نے ایک روز ہارون سے کہاعلی بن موی الرضا امامت کا مدعی ہیں کہ اس باتوں سے ہارون کی ابھارنا و چڑھانا چاہتا تھا، ہارون نے جواب دیا ہم نے ان کے باپ کے ساتھ جو پچھ کیا وہی کافی ہے کیا سب کو مجھ سے قبل کرانا چاہتا ہے۔

# ۵-میرااور ہارون کامقام دفن ایک ہی ہے

روی عن موسی بن عمران قال: رأیت علی بن موسی الرضا فی مسحد المدینة و هارون الرشید یخطب قال : ترونی وایاه ندفن فی بیت واحد۔(۲)

<sup>(</sup>۱) الفصول المهممه فی معرفته احوال الآئمه بص ۳۳۵\_ نورالا بصار نی مناقب آل بیت النبی الحقار بص۳۳۳\_ جامع گرامات الا ولیاء، ج۳ بص ۳۱۱ الاتحاف بحب الاشراف بص۳۱۳ سه البته بعض شخوں میں 'فقتاتھم جمیعا'' کے بجائے 'قشتھم جمیعا'' درج ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۲) الفصول المحمد فی معرفة احوال الآئمه جس ۲۳۷ و ۲۳۷ نورالابصار فی مناقب آل بیت النبی المخار بس ۲۳۳ و ۲۴۲ - جامع کرامات الاولیاء، ج۲۴ مس۳۱۲ - الاتحاف بحب الاشراف بس ۳۱۷ و ۲۳۱۷

موی بن عمران کابیان ہے کہ ایک روز حضرت علی بن موی الرضاً کومسجد مدینہ میں دیکھا اور ہارون تقریر کرر ہاتھا،امام نے مجھ سے فرمایا ایک روز آئے گا کہتم دیکھو گے کہ میں اور ہارون ایک گھر میں فن ہونگے۔

# البنة مذکورہ روایت کتاب الانتحاف بحب الاشراف میں موی بن مروان نے نقل ہوئی ہے۔ ۲-امین کا مامون کے ہاتھوں قتل ہونا

روى عن الحسين بن يسار قال: قال لى الرضا ان عبدالله يقتل محمداً فقلت: عبدالله بن هارون يقتل محمد الامين فكان كما قال.(1)

حسین بن بیار کہتا ہے: ایک روزعلی بن موی الرضائے مجھ سے فرمایا: عبداللہ، مجد کوتل کرے گا میں نے حضرت سے سوال کیا کہ کیا عبداللہ المامون اپنے بھائی محمہ الامین کوتل کرے گا آپ نے فرمایا ہاں ،اور پھرآپ کی پیشنگوئی کے مطابق ایساہی ہوا۔

# 2- بكر بن صالح كى بيوى كے يہاں دوجر وال بچوں كا پيدا ہونا

روى عن بكر بن صالح قال: اتيت الرضا فقلت: امرأتي اخت محمد بن سنان ، وكان من خواص شيعتهم ، بها حمل ، فادع الله ان يجعله ذكراً ، قال: هما اثنان فوليت و كان من خواص شيعتهم ، بها حمل ، فادع الله ان يجعله ذكراً ، قال: هما اثنان فوليت و قللت اسمى واحداً محمداً و الآخر علياً فدعاني وردني فأثبته فقال: سم واحداً علياً و الاخرى ام عمرو، فقدمت فولدت لى غلاما و حارية فسميت الذكر عليا و الانتى ام عمرو، كماامرني وقلت لامى: ما معنى ام عمرو؟ قالت: جدتك تسمى ام عمرو-(٢)

<sup>(</sup>۱) و (۲) الفصول المحمد في معرفة احوال الآئمه جس ۲۳۷ و ۲۳۷ نورالا بصار في مناقب آل بيت النبي المقار، ص۲۴۷ و ۲۴۲ - جامع کرامات الاولياء، چ۲،ص۳۱۴ ـ الاتحاف يحب الاشراف بص۳۱۹ و ۳۱۷ و

بکربن صالح کہتا ہے ہیں حضرت امام رضا کی خدمت میں شرفیا ہوا اور حضرت ہے عرض کی میری ہیوی محمد بن سنان کی بہن ہے وہ آپ کے خاص شیعوں ہیں سے تھا میری ہیوی حاملہ ہے آپ سے التجا ہے کہ خدا و ندعالم سے دعا فرما کیں کہ مجھ کو بیٹا عنایت فرمائے ۔ امام نے فرمایا آپ کے بہاں دوجڑواں بچے آنے والے بیں میں امام سے خدا حافظی کر کے چلا اور خود ہی دل میں سوج رہا تھا کہ ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام علی رکھوں گا کہ حضرت نے مجھے واپس بلایا اور مجھ سے بچھ معلوم کے بغیر فرمانے گئے کہ ایک کا نام علی اور دوسری کا نام ام محمد ورکھنا۔ میں جب کوف پہنچا تو میری ہوی کے بہاں دو خرمانے گئے کہ ایک کا نام علی اور دوسری کا نام ام محمد ورکھنا۔ میں جب کوف پہنچا تو میری ہوی کے یہاں دو بچے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا موجے تھے میں نے ان کے نام آ مخضرت کی فرمائش کے مطابق رکھے اور اپنی مال سے معلوم کیا ام عمروکا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تیری دادی کا نام ام عمرو تھا اور اپنی مال سے معلوم کیا ام عمروکا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تیری دادی کا نام ام عمروتھا

روى عن الحسين بن موسى قال: كنا حول ابى الحسن على الرضاين موسى ، ونحن شباب من بنى هاشم ، اذمر علينا جعفر بن عمر العلوى وهو رث الهيئة ، فنظر بعضنا الى بعض نظر مستهزى لهيئته و حالته ، فقال الرضا: سترونه عن قريب كثير المال كثير الحدم حسن الهيئة فما مضى الاشهر واحد حتى ولى امر المدينة و حسنت حاله ، وكان ينمر بنا كثيرا وحوله الحدم و الحشم يسيرون بين يديه فنقوم له و نعظمه و ندعوله (1)

حسین بن موی کا بیان ہے کہ ہم کچھ بنی ہاشم کے جوان حضرت امام رضا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے جعفر بن عمر علوی کا گذر ہوا ہم میں سے بعض افراد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھاا وراس کی خستہ حالت اور فقر و تنکد سی پرمسکرائے۔

<sup>(1)</sup> اخبار الدول وآ فار الاول بص ١١٣ يور الابصار بص ٢٣٣ مفتاح النجافي مناقب آل عبابص ١٥١ -

تب امام نے فرمایا وہ بہت جلد مالداروثر وتمند ہوجائے گا اوراس کے حالات بدل جا نمیں گے اس کے پاس خادم وجاہ حثم بہت ہوگا۔

حسین بن موی کا بیان ہے کہ ابھی ایک مہینہ نہیں گز راتھا کہ مدینہ کا حاکم تبدیل ہوااور جعفر بن عمرعلوی کو حاکم بنادیا گیا،امام کی فرمائش کے مطابق اس کی زندگی تبدیل ہوگئی اس کے بعدوہ ہمارے پاس سے بہت زیادہ گزاکر تا اس کے آگے بیچھے خادم حرکت کرتے ہوتے ہم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ،اس کا احترام کرتے اوراس کو دعادیتے تھے۔

> کتاب الاتحاف بحب الاشراف میں بیداستان حسن بن موسی نے قتل ہوئی ہے۔(۱) 9- موت کی تیاری

حاکم نیشا پوری شافعی نے اپنی اسناد کے ساتھ سعید بن سعد سے نقل کیا ہے کہ ایک روز امام رضا نے ایک شخص پرنگاہ ڈالی اور اس سے فرمایا: یا عبد السلمہ او ص بسما ترید و استعد لما لا بد منه غمات الرجل بعد ذالك بثلاث ایام ۔ (۲)

اے بندہ خدا اپنی دصیت کوتح بر کردواورا پنے آپ کواس چیز کے لیے آ مادہ کرلو کہ جس ہے کوئی چھٹکار دنہیں ہے۔راوی کا بیان ہے کہ تین دن کے بعدوہ شخص مرگیا۔

<sup>(</sup>۱) الاتحاف بحب الاشراف جن ۱۳۱۸

<sup>(</sup>۲) الفصول المهممه في معرفة احوال الآئمة بم ۲۳۶ شوابد النبوة بس ۳۸۷ الصواعق المحرقة من ۲۶۵ الفصول المهممه في معرفة احوال الآئمة بم ۲۳۷ شوابد النبوة بم ۳۸۷ الصوفية من ابم ۳۲۷ شاره ۲۲۵ ما ۵۹۳ الماد المواكب الدربية في تراجم الساوة الصوفية من ابم ۳۷۲ شاره ۳۲۵ مناوت المنطقة بين المختار بم ۲۳۳ مالانوار القدسية بم ۳۹ مامع كرامات الاولياء من ۲۶ من ۱۳۱ مناقع الافكار القدسية بن ابم ۸۰ م

# ابغیرسوال معلوم کیامام کا جواب دینا

راوی کہتا ہے کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں سفر جج کے لیے آ مادہ ہوا اور میری کنیز نے میر ہے احرام کے لیے کپڑے کے دوگئڑے آ مادہ کرر کھے تھے۔ احرام کا وفت آ گیانا گہان بھی پرایک بجیب سا کا اضطراب طاری ہوا اور ایک تشویش میں گرفتار ہو گیا کہ کیا پیوند لگے کپڑے کا احرام باندھا جا سکتا ہے یا نہیں لہذا میں نے اس کپڑے کا احرام نہیں باندھا اور جس وقت مکہ پہنچا ایک خط حضرت امام رضا کی خدمت میں ارسال کیا اور اس خط کے ساتھ کچھ ہدایا بھی حضرت کی خدمت میں پیش کیس اور سے میر ہے ذہمن میں ارسال کیا اور اس خط کے ساتھ کچھ ہدایا بھی حضرت کی خدمت میں پیش کیس اور سے میر سے ذہمن میں اس کیا احرام باندھا جا کہ نہیں تھا کہ جب حضرت سے ملوں گا تو سوال بھی کروں گا کہ کیا ہوند لگے کپڑے کا احرام باندھا جا سکتا ہے یا نہیں لیکن میں بھول گیا اور بیسوال میں نے اس خط میں بھی تحریز نہیں کیا ہے تھی تی ویر کذری تھی کہ حضرت کی جانب سے ایک خط مجھے موصول ہوا کہ جس میں لکھا تھا کہ پیوند لگے کپڑے سے احرام کا ندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۱)

#### اا- چڑیا کاحفرت امام رضاہے پناہ جا ہنا

حضرت امام رضا کا ایک چاہنے والا کہتا ہے کہ ایک روز ہم لوگ ایک ہاغ میں آپس میں ایک دوسرے ہے محو گفتنگو تھے کہ اچا تک ایک چڑیا نے اپنے آپ کو حضرت کے سامنے زمین پر گراد یا اور شور و غل مچانے گلی۔حضرت امام رضائے مجھ سے فرمایا کیا جائے ہو کہ بید چڑیا کیا کہدر ہی ہے؟ میں نے عرض کی صرف خدا اور اس کے رسول و آپ حضرات جانے ہیں۔

آپ نے فرمایا میر چڑیا کہدرہی ہے میرے گھونسلے کے نز دیک ایک سمانپ آگیا ہے اور میرے بچوں کو کھانا چاہتا ہے۔امام نے مجھے فرمایا: اس چڑیا کے گھونسلے کی طرف جاؤاوراس سانپ کومار دو۔

<sup>(</sup>١) شوابدالنبوة بص٢٨٨\_

# راوی کہتا ہے کہ میں اپنی جگہ ہے اٹھا اور اس چڑیا کے گھونسلے کے قریب گیا تو دیکھا ایک سانپ اس کے گھونسلے کے چاروں طرف گھوم رہا ہے میں نے امام کے حکم پراس کو مار دیا۔(۱) 17- ابوحبیب کے خواب کی تعبیر

روى الحاكم عن محمد بن عيسى بن ابى حبيب قال رائت النبى في المنام في المنام في المنام في المنار الذي ينزل الحجاج ببلدنا فسلمت عليه فو حدت عنده طبقا من حوض المدين فيه تمر صيحافي فناولني منه ثماني عشر فتاولت ان اعيش بكل تمر سن فلما كان بعد عشريين يبوما قدم ابوالحسن على الرضا من المدين و نزل ذالك المسجد و رائت الناس يسعون الى السلام عليه ، فمضيت نحوه فاذا هو حالس في الموضع الذي رائت النبي حالسا فيه وبين يديه طبق من حوض المدنى فيه تمر صيحافي فسلمت عليه ، فاستدناني و ناولني قبض من ذالك التمر فاذا عدتها بعدد ما ناولني النبي في النوم فقلت زدني فقال لوزادك رسول الله لزدناك التمر فاذا عدتها بعدد ما ناولني النبي في النوم فقلت زدني فقال

عاکم نیشا پوری شافعی نے اپنی سند کے ساتھ ابوصیب سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ایک شب خواب دیکھا کہ ہمارے علاقہ میں کہ جہاں حاجیوں کے قافلے پڑا ڈالتے ہیں وہیں رسول خدا بھی ان حاجیوں کے ساتھ تشریف فرماہیں آپ کے پاس صحانی خرموں سے ایک طشت بھرار کھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) شوابدالنبو قراص ۲۸۸ ـ (۲) اثبات الوصيه المسلم ۱۵ ـ الفصول المحمد في معرفة احوال الآئمه المسلم ۲۳۳ ـ شوابد النبو قراص ۲۸۷ ـ وسیلة الخادم الی المحد وم درشرح صلوات چهار ده معصوم المس ۲۲۴ ـ ۲۲۵ ـ الصواعق المحرفة المحرفة المحمد ملاهم مسلم ۵۹۳ ـ المسلم ۱۳۸۰ ـ الاتحاف الحرب المسلم ۵۹۳ ـ المسلم ۱۳۸۰ ـ الاتحاف الحرب المارة الصوفية المسلم ۱۳۸۰ ـ الاتحاف الحرب الاشراف المس ۱۳۲۸ ـ والم ۲۲۳ ـ والمحمد المارة المسلم ۱۳۸۰ ـ وسیلة النوان مسلم ۱۳۸۰ ـ وسیلة المارة المسلم ۱۳۸۰ ـ وسیلة المارة المسلم ۱۲۳ ـ وسیلة المارة المسلم ۱۳۸۰ ـ وسیلة النوان مسلم ۱۳۸۰ ـ وسیلة المارة المسلم ۱۳۸۰ ـ وسیلة المارة المسلم ۱۲۳ ـ وسیلة المارة المسلم ۱۳۸۰ ـ وسیلم ۱۳۸ ـ وسیم ۱۳۸۰ ـ وسیلم ۱۳۸۰ ـ وسیم ۱۳۸۰ ـ وسیم ۱۳۸ ـ وسیم ۱۳۸

آ مخضرت نے بھی ۱۵ اعدد فرے عطافر مائے اور وہ بیس نے تناول کر لیے۔ بیدار ہونے کے بعدا ہے اس خواب کی اس طرح تعبیر کی کہ میں ہر فرے کے عوض ایک سال گویا ۱۸ اسال کی اور عمر پاول گا اس خواب کے بیس دن کے بعد حضرت امام رضا مدینہ ہے مکہ تشریف لائے اور اس جگہ قیام فرمایا لوگ زیارت کی خاطر آپ کے قریب جاتے اور حضرت کی خدمت سلام عرض کرتے میں بھی گیا تو دیکھا کہ حضرت اس جگہ اور اس طرح تشریف فرما بیل کہ جیسے خواب میں حضرت رسول خدا کو دیکھا تصافر آپ کے مسامل اور آپ کے مسامل اور آپ کے مسامل اور آپ میں مدینہ کے صحافی اور آپ کے خور اصفت رکھا ہوا ہے میں نے آئخضرت کی خدمت میں سلام عرض کیا آپ نے بعد از جواب سلام بھی کو اپنے قریب بلایا اور ایک مٹھی بھر کر فرے بھی عطافر مائے فرمائے کہ جب میں نے ان کوشار کیا تو وہ ۱۸ اعدد سے جتنے خواب میں جھرکورسول خدا نے عطافر مائے سے میں نے دھترت کی خدمت میں عرض کی کہ بھراور زیادہ عنایت فرمائیں ۔ امام نے جواب دیا کہ اگر رسول خدا اس نے جواب دیا کہ اگر رسول خدا اس نے زیادہ بھے و بیتے تو ہم بھی زیادہ دیتے ۔

#### ١٣- برمكيول كي حكومت كاسقوط كرنا

حمره بن جعفر الارحاني قال : خرج هارون الرشيد من المسجد الحرام من باب و خرج على بن موسى الرضا من باب فقال الرضا وهو يعنى هارون الرشيد يا بعد الدار و قرب الملتقى يا طوس !ستحعيني و اياه-(١)

حمزہ بن جعفرار جانی کہتا ہے ھارون الرشید مجدحرام کے ایک دروازے سے اور علی بن موی الرضا مجدحرام کے دوسرے دروازے سے باہر نکلے اس وقت امام رضانے ہارون کی طرف اشارہ کرکے فرمایا ای طوس ہمارے گھر مجھ سے کس قدر دور ہیں اور ہماری ملاقات کا وقت کس قدر نز دیک ہے کہ ہم دونوں وہاں پرایک جگہ جمع ہوجا کیں گے۔

<sup>(1)</sup> الاغاني، ج 2 بص ٢٦٦ \_ الاتحاف بص ٣١٦ \_ نورالا بصار بص ٢٨٨ \_ جامع كرامات الاولياء، ج٢ بص ١٣٣ \_

قال مسافر : كنت مع ابى الحسن على الرضا بمنى فمريحى بن خالد البرمكى وهو مغط وحهه بمنديل من الغبار فقال مساكين هولا ما يدرون ما يحل بهم فى هذه السن فكان من امرهم ما كان قال : واعجب من هذا انا و هارون كهاتين و ضم اصبعيه السباب و الوسطى قال مسافر : فوالله ما عرفت معنى حديثه فى هارون الا بعد موت الرضا و دفن بحانبه د()

مسافر کا بیان ہے کہ میں سرز مین منی پر حضرت امام رضا کی خدمت میں شرفیاب ہوا کہ اچا تک

یکی بن خالد برقی کو دیکھا کہ وہ گرد وغبار کی وجہ ہے اپنے چپرے کورومال ہے ڈیھے ہوئے تھا حضرت
نے فرمایا بیدلوگ کتنے بیچارے ہیں کہ ان کوئیس معلوم کہ اس سال ان کے ساتھ کیا اتفاق پیش آ ہے گا۔
مسافر کہتا ہے کہ ای سال برمکیوں کی حکومت سقوط کر گئی اور حضرت کی پیشنکو ئی محقق ہوگئی۔ پھر اس کے
مسافر کہتا ہے کہ ای سال برمکیوں کی حکومت سقوط کر گئی اور حضرت کی پیشنکو ئی محقق ہوگئی۔ پھر اس کے
بعد کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اس ہے بھی زیادہ تیجب کی بات میہ کہ میں اور ہارون دونوں اس طرح
ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی دوائگیوں کی طرف اشارہ فرمایا ایک سبابداور ایک درمیانی انگلی کہ دونوں
ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ مسافر کا بیان ہے کہ میں ہارون کے متعلق حضرت کے کلام کوئیس سمجھا
بیاں تک کہ حضرت کا انتقال ہوا اور آپ ہارون کی قبر کے کنارے فن کردیے گیے۔

# ۱۳- حضرت امام محمر تقی کی ولا دت اور واسطی کے دعوی کا بطلان

حفزت امام رضا کے ایک خاص محبّ کا بیان ہے کہ ایک روز مسلک واقفی کے ایک رئیس حسین واسطی نے ہم سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ ہم اس کو حفزت امام رضا سے ملاقات کرادیں۔

<sup>(</sup>۱) فرائدالسمطين فى فضائل الرتضى والبتول والسبطين والآئمة من ذر يتهم ، ج٢ بص٢٠٩ ، ح ٢٠٨٧ ـ الفصول المهممه فى معرفة احوال الآئمه به ٢٣٣٧ ـ الاتحاف بحب الاشراف ،ص ٣١٥ ـ نورالا بصار فى مناقب آل بيت النبى المقار ، عن ٢٣٣ ـ جامع كرامات الاولياء ، ج٢ بص٣١٢ \_

جس وقت امام نے ملاقات کی اجازت دی اور حسین واسطی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ (۱)

تب اس نے امام ہے عرض کی اے ابوالحسن آپ امام ہیں؟ امام نے فرمایا: ہاں حسین نے گہا

لیکن میرے لیے واضح ہو چکا ہے کہ آپ امام نہیں ہیں۔ حضرت کچھ لحد کے لیے شہرے اور پھر فرمایا

آپ نے کیے سمجھ لیا کہ میں امام نہیں ہوں جسین نے کہا: حضرت امام جعفر صادق سے ہمارے پاس

ایک حدیث ہے کہ جس میں حضرت نے فرمایا ہے امام عقیم نہیں ہوتا جب کہ آپ کی بیٹم ہوگئ ہے اور

آپ کے کوئی اولا دنہیں ہے۔ امام نے پھر پچھ لمجے کے لیے تو قف فرمایا پھر کہا اس سال کے تمام ہونے

سے پہلے خداوند متعال ہم کوایک بیٹا عزایت فرمائے گا۔

اس دافقه کاایک شاہدعبدالرحمان کا بیان ہے کہ ابھی سال تمام نہیں ہواتھا کہ حضرت امام محمد قال (۲) کی ولادت باسعادت ہوگئی۔ (۳)

> طوس کی طرف ہجرت کے بعد ۱۵- زبان کی لکنت کاعلاج

منقول ہے کہ ایک تا جرکوکر مان کے رائے میں موسم سر مامیں پچھ ڈاکوں نے پکڑلیا

<sup>(</sup>۱) حسین بن قیاما واسطی صیر فی حضرت امام موی کاظم کے اصحاب میں سے ہوہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی امامت پر متوقف ہوگیا اور واقفی ند بب اختیار کرلیا اس کا شار ند بب واقعی کے بزرگوں میں سے ہونے لگا، شیعہ علماء نے اس کی ندمت کی ہے۔ دیکھیے: متدر کات علم رجال الحدیث ، ج۳۴، ص۱۸۲، شارہ ۱۹۵۵۔

<sup>(</sup>۲) میربات بھی قابل عرض ہے کہ حضرت امام محمد تقی کی ولادت باسعادت کے بعد حسین واسطی حضرت امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ خدمت میں حاضر ہوا تب آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فر مایا''ان الله فلد و هب لبی من برنشی و بوت آل دائو ہے ''خداوندعالم نے میرااور آل داؤد کا وارث مجھ کوعطا فر ماویا ہے۔ دیکھیے: بحار الانوار، نے ۵۰مم۱۰۔

<sup>(</sup>٣) تاريخ روضة الصفاءج٣٠،٣٣ ٣٠ – ٣٧\_

اوراس کے اموال کولوٹ لیااوراس کے ہاتھ پیر با ندھ کراس کے منہ میں برف بھر دیا یہاں تک کہاس کی زبان اکڑ گئی اور کلام کرنے ہے معذور ہو گیا۔ جب وہ خراسان پینچااس کوخبر ملی کہ حضرت امام رضا نیٹا پور میں تشریف فرما ہیں اس نے اپنے آپ ہے کہا کہ آنخضرت اہل ہیت نبوت سے ہیں آپ کے پاس چلول شایداس مرض ومشکل کا کوئی علاج آپ کے پاس موجود ہواس نے ای رات خواب میں د یکھا کہ حضرت امام رضا تشریف لائے ہیں اور اس نے اپنے زبان کی مشکل کو بیان کیا تب آپ نے فر ما یا کہ تھوڑی تی کمیونی گھاس سعتر اور پچھٹمک لےاوران کو پانی میں ملالے، دوتین باراس کومنہ میں رکھتا کہ تیری زبان سیچے ہوجائے۔وہ کٹا ہوا تا جرخواب سے بیدار ہوااوراس خواب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی ،اور نیشا پورکی طرف چل دیا جس وفت نیشا پور پہنچا تو خبر دار ہوا کہ حضرت شہرے باہرتشریف لے گئے ہیں تا جرنے اپنے آپ کوحضرت کی خدمت میں پہنچایا اورا پٹی زبان کی مشکل اور راہزنی کے واقعہ کو بیان کیالیکن اپنے خواب کے بارے میں پرچھنیں کہا۔امام نے فرمایااس کی دوا تو وہی ہے کہ میں نے تخجّے خواب میں بتائی تقی تا جرنے عرض کی اے فرزندرسول خدامیں جاہتا ہوں دوبارہ اس کوآپ کی زبان ے سنول امام نے فرمایا تھوڑی کی کمیونی گھاس ، سعتر اور پچھنمک کوکیکریانی میں گھول کرایئے منہ میں دو تین مرتبدر کھے توضیح ہوجائے گا۔اس تا جرنے امام کے دستور کے مطابق عمل کیااور شفایاب ہوگیا۔(۱)

# ۱۷- میری ولایت عہدی باقی نہیں رہے گ

ذكر المدائني قال: لما حلس الرضا ذالك المحلس }اي محلس بيع الناس له وهو لابس تـلك الـخـلـع و الخطبا يتكلمون و تلك الالوى تخفق على راسه ، نظر ابوالحسن الـرضـا الـي بعض مواليه الحاضرين ممن كان يحتص به و قد داخله من السرور مالاعليه مزيد،

وذالك لـما راء فاشار اليه الرضا فدنا منه وقال له في اذنه سرا لا تشتغل قلبك بشيم ماتري من هذا الامر و لا تستبشر ، فانه لايتمـ(١)

مدائن نقل کرتا ہے جس وقت حضرت امام رضاا سی میں تشریف فرما تھے کہ جس میں آپ کے ہاتھوں پر ولایت عہدی کی بیعت ہور ہی تھی اور آپ نے مخصوص لباس پہن رکھا تھا ،خطبا و ذاکرین کقریروں میں مشغول تھے ،امام نے اپنے ایک چاہنے والے پرنگاہ ڈالی کہ جو بہت ہی خوش تھا آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو اپنے قریب بلایا اور آ ہستہ ہے اس کے کان میں فرمایا اپنے دل کو اس ولایت عہدی کی وجہ سے مشغول مت کرواور اتنی خوشحالی نہ کروکہ بیا مرباقی رہنے والانہیں ہے

# ےا- دشمنوں کی ذلت وخواری

محمد بن طلحہ شافعی نے اس کرامت کو حضرت امام رضا کی عظمت کی دلیلوں میں ہے ایک دلیل کے طور پرنقل کیا ہے اوراس سلسلے میں کہتا ہے :

واما مناقبه و صفاته ما حص الله تعالى به ويشهد له بعلو قدره و سمو شانه و هو

کیکن وہ کمالات ومناقب وصفات کہ جوخداوندعالم نے آپ کوعطا فرمائے ہیں کہ جوآپ کی عظمت وبلندی اورشان وشوکت پر ولالت کرتے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ۔۔۔۔ پھراس واقعہ کواس طرح بیان کرتا ہے :

لما جعله المامون ولى عهده و اقامه خليف من بعده كان في حاشي المامون اناس كرهوا ذالك و خافوا على حروج الخلاف من بني العباس وعودها لبني فاطم ،

<sup>(</sup>١) الفصول المحمد في معرفة احوال الآئمة، ص ٢٣٥ منتاح النجاني مناقب آل عبا ،ص ١٤٨ ـ

فحصل عندهم من على الرضابن موسى نفور وكان عاد الرضا اذا جا الى دار المامون ليدخل من في الدهليز من الحجاب واهل النوب من الحدم و الحشم بالقيام له والسلام عليه ويرفعون له الستر حتى يدخل، فلما حصلت لهم هذه النفر و تفاوضوا في امرهـذه القص و دخل في قلوبهم منها شيء قالوا فيما بينهم : اذا جا يدحل على الخليف بعد اليوم نعرض عنه ولا نرفع له الستر و اتفقوا على ذالك فبينما هم حلوس اذ جا على البرضا على حاري عادته فلم يملكوا انفسهم ان قاموا وسلموا عليه و رفعوا له السترعلي عـادتهـم، فـلما دخل اقبل بعضهم على بعض يتلاومون لكونهم ما فعلوا ما اتفقوا عليه و قــالــوا الـكر الآتي اذا جا لانرفعه\_فلما كان في اليوم الثاني و جا الرضاعلي عادته قاموا و سلموا عليه والم يرفعوا الستر فحائت ريح شديد فرقعت الستر اكثر مما كانوا يرفعونه فلدخل ثم عند حروجه جائت ريح من جانب الآخر فرفعته له و حرج فاقبل بعضهم على بعض و قالوا ان لهذا الرجل عند الله منزل و له منه عناية انظروا الى الريح كيف حائت و رفعت لـه الستـر عـنـد دخـولـه و عند خروجه من الجهتين ارجعوا الي ما كنتم عليه من حدمته فهو خير لكم ـ(١)

جس وقت مامون نے ولایت عہدی حضرت امام رضا کے سپر دکی اور آپ کواپنا جائشین قرار دیا تو مامون کے طرف دارا فراد کو بیتشولیش ہوئی کہ کہیں امر خلافت بن عباس سے بنی فاطمہ کی طرف نتقل نہ ہوجائے ۔لہذا حضرت امام رضا سے متنفر تھے اور آپ سے حسد کرنے گلے پھراس کینہ وحسد کے اظہار کے لیے کسی فرصت کے منتظر رہتے تھے۔

<sup>(1)</sup> مطالب السؤول في مناقب آل الرسول بص٢٩٦\_ الفصول المهممه بص٢٣٣ و٢٣٥\_ شوامد النبو ة بص٣٨٢ و ٣٨٣ ٣٨٣\_ تاريخ روضة الصفاءج٣ يص ٢٤٨\_ اخبار الدول وآثار الاول بص١١٢ - جامع كرامات الاولياء، ج٢ يص١١٣\_

حضرت امام رضا بمیشہ جب بھی مامون کے در بار میں وار دہوتے تو اس والان سے گذرتے کہ جس کے دروازے پر پردے لگے ہوئے تھے اور وہال پرخدام و پہرے دار آپ کا احترام کرتے تعظیم کو کھڑے ہوتے سلام کرتے اور حضرت کے لیے پردے کو اٹھاتے تھے یہاں تک کے حضرت گذر جائیں۔پھرانہوں نے آپس میں بیا تفاق کیا کہ کوئی بھی امام کوسلام نہیں کرے گا اور آپ کا احترام و تعظیم نہیں کی جائے گی آپ کے لیے پر دہ بھی کوئی نہیں اٹھائے گا اس اتفاق کے بعد حضرت امام رضا اینے معمول کے مطابق ای دروازے ہے گذر بے لیکن تمام خادمین بےاختیار آپ کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے سب نے سلام کیا اور آپ کے لیے پردے کواٹھا دیا اور حضرت وار د ہو گئے ،اس کے بعد سب نے ایک دوسرے کی ملامت کی برا بھلا کہا کہ کیوں پردے کواٹھایا، پھرطے پایا کہ اگلے روز ایسانہیں کیا

ا گلے روزامام پھروار د ہوئے تب سب نے آپ کوسلام کیالیکن پر دے کوکسی نے نہیں اٹھایاا سی وفت ایک تیز ہوا آئی اور پردہ اتنااٹھا کہ ہرروز خادم بھی نہیں اٹھاتے تھے امام در بار میں داخل ہوئے اور پھر حضرت دربارے باہر تشریف لاً ہے تو دوسری طرف ہے ہواای تیزی ہے چلی کہ پردہ پھرا تھا اور آ پ گذر گئے اس کے بعدان لوگوں نے آ پس میں گفتگو کی اور حضرت امام رضا کے بارے میں کہنے لگے کہ خداوندعالم کے نز دیک اس شخص کی بہت عظمت ہے اور اس کی اس پرعنایت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح آپ کی تشریف آوری پر تیز ہوا آئی کہ جس سے پر دہ خود بخو داٹھ گیا اور پھرآ پ کے نکلتے وقت دوسری طرف ہے ہوا آئی اور پھر پردہ اٹھالہذااب کوئی ایسی جرئت نہ کرے ا پنے اپنے وظیفہ کوچیج انجام دیتے رہیں،حضرت کی خدمت کرنے میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔

اس واقعہ کوشیراوی شافعی نے تھوڑے ہے اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) الاتحاف بحب الاشراف بص٣١٣\_

## ۱۸- بغیرسوال معلوم کیےامام کا جواب دینا

کوفہ کارہنے والا ایک شخص کہتا ہے میں نے خراسان کی غرض سے کوفہ سے سفر کیا میری بیٹی نے مجھ کوا یک کپڑ ادیا اور کہا کہ اس کپڑ سے کو بچ کر میرے لیے ایک فیرزہ خریدلا نا۔ راوی کا بیان ہے کہ جس وقت میں مروپہنچ حضرت امام رضا کے غلام میرے پاس آئے کہنے لگے کہ حضرت امام رضا کے ایک غلام کا انتقال ہوگیا ہے اگر تیرے پاس کپڑ اہوتو ہم کو بچ دے تا کہ اس کا کفن بنا کیں۔

میں نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی کپڑ انہیں ہے وہ لوگ چلے گئے اور پھر دوبارہ واپس آئے اور کھنے گئے اور پھر دوبارہ واپس آئے اور کھنے گئے ہمارے مولا نے تھے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرے پاس کپڑا کہ جو تیری بیٹی نے بچھوکو دیا ہے کہ اس کو بچھ کر فیروزہ خرید نا۔ راوی نے کہا اس کے بعد میں نے وہ کپڑا آئے دیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ آئے خضرت سے چھے سوالات بھی کرنے تھے کہ اگر ان کا جواب دے دیا تو یقیناً وہ صاحب امر وولایت اور امام وقت ہیں ، میں نے اپنے سوالات کو ایک جگہ کھھا اور سی صورے امام کے بیت الشرف کی طرف روانہ ہوا وہاں جاکر دیکھا تو لوگوں کی بہت بھیڑتھی اور میں حضرت سے ملا قات نہ کر سکا چہ جائیکہ حضرت سے سوالات کرتا ، جیران و پریشان کھڑ اٹھا کہ حضرت کے خانہ اقدی سے ایک خادم باہر آیا اور میرانام لے کرآ واز دی اور جھکوایک تحریبیش کی اور کہا اے شخص اس میں تیرے سوالات کے جواب موجود ہیں۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے رفعہ کو کھولا اپنے تمام مسائل کے جوابات اس میں تحریر تھے جب تمام جوابات کواپنے تمام سوالات کے مطابق پایاس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت امام رضا خداوند عالم کی حجت اور عظیم المرتبت ولی ہیں۔(۱)

<sup>(</sup>١) اثبات الوصية جن ١٨٠-١٨١ شوابدالنوة بن ٢٨٦-تاريخ روضة الصفاءج ١٩٩٣- ١٨٠-

## ١٩-ريان كى اندرونى خوابشات كى اطلاع

حضرت امام رضا کے ایک صحافی کا بیان ہے کہ ایک روز ریان بن صلت نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے حضرت امام رضا ہے میرے لیے ملاقات کو وقت لے لومیں چاہتا ہوں کہ حضرت اپنا ایک لباس اور چند سکے کہ جن پرآپ کا اسم مبارک درج ہے مجھے عنایت فرمادیں۔

راوی کہتا ہے میں حضرت امام رضا کی خدمت میں حاضر ہواا بھی زبان کھو لی بھی نہتھی کہ حضرت نے فرمایاریان بن صلت ہمارے پاس آنا چاہتا ہے اوراس کی خواہش ہے کہ ہم اس کواپٹا ایک لباس اور چند سکے کہ جن پر ہمارانام کندہ ہے دیں اس کواجازت دیں کہ وہ ہمارے پاس آجائے۔ریان امام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اپنے دولباس اور تمیں درھم اس کوعطافر مائے۔(۱)

## ۲۰-حفرت کی چوکھٹ پرحیوانات

زینب کذابہ کا واقعہ اور اس کا جانوروں کے سامنے ڈالا جاناسنی وشیعہ سب کے یہاں مشہور و
معروف ہے کہ جس سے حصرت کی عظمت ، مقام امامت اور ولایت تکوینی کی طرف اشارہ ماتا ہے اگر
چاس واقعہ کے نقل کرنے میں اختلاف ہے کہ بیا ختلاف اس واقعہ کے حقیقی ہونے پر کوئی اثر نہیں ڈالٹا
چونکہ اختلاف اس بات میں ہے کہ بیواقعہ حضرت امام رضا کے زمانے میں رونما ہوایا حضرت امام علی نقی
کے زمانے میں کہ یہاں پر دونوں واقعہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔

#### ىپلىروايت چېلىروايت

انه كان بحراسان امراتة تسمى زينب فادعت انها علوية من سلالة فاطمة وصارت تـصـول على اهل حراسان بنسبها ، فسمع بها على الرضا فلم يعرف نسبها فاحضرت اليه فرد نسبها و قال هذه كذابة \_

<sup>(</sup>١) اثبات الوصية الس٠ ١٨ شوامد النبوية الم٢٥ - ٣٨٧ ـ

فسفهت عليه ، و قالت : كما قدحت في نسبى فانا اقدح في نسبك فاحدته الغيرة العلوية فقال لسلطان خراسان و كان لذالك السلطان بخراسان موضع واسع فيه سباع مسلسلة للانتقام من المفسدين ، يسمى ذالك الموضع بركة السباع ، اذا اراد الانتقام من بعض المحرمين الخارجين عليه القاه بينهم فافترسوه لوقته فاحذالرضا بيدتلك المرأة و احضر ها عندذالك السلطان وقال هذه كذابة على على وفاطمة وليست من نسلهما فان من كان حقا صوابابضعة من فاطمة و على ، فان لحمها حرام على السباع فالقوها في بحر السباع ، فان كانت كاذبة فتفترسها السباع بحر السباع ، فان كانت صادقة فان السباع لا تقربها و ان كانت كاذبة فتفترسها السباع - فلحا سمعت ذالك منه قالت : فانزل انت الى السباع فان كنت صادقا لا تقربك والا فتفترسك فلم يكلمها وقال فقال له ذالك السلطان : الى اين ؟ فقال له : الى بركة السباع والله لانزلن اليها ــ

فقام السلطان و الناس والحاشية و فتحو ا باب تلك البركة فنزل الرضا و الناس يستظرون من اعلى البركة فلما حصل بين السباع اقعت حميعا الى الارض على اذنابها فصارياتي الى واحد واحد يسمح وجهه و رأسه و ظهره والسبع يبصبص له هكذا الى ان اتى على الحميع ثم طلع و الناس يبصرونه ، فقال لذالك السلطان انزل هذه الكذابة على على و فاطمة ليبين لك فامتنعت فالزمها السلطان بذالك و اانزلها اعوانه فقد رآ ها السباع و ثبوا اليها وافترسوها فاشتهر اسمها بحراسان (1)

<sup>(</sup>۱) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول عن ۲۹۲ \_اورد يكھيے : فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبنول والسطين والآئمية من ذريتھم ، ج٢ بم ٢٠٩٩ ح ٣٨٧ \_الفرج بعد الشد ة ، جه به ص ١٤٣ – ١٤٣ \_

ایک عورت کہ جس نام زینب تھااس نے بید عوی کیا کہ میں علوبید و فاطمہ زہرا کی نسل ہے ہوں بیہ خبرسارے خراسان میں پھیل گئی حضرت امام رضا کو بھی اطلاع ملی آپ نے اس کےعلویہ ہونے ہے ا تکار کردیااوراس کواہے پاس بلوایااور فرمایاوہ جھوٹ بول رہی ہے اس عورت نے امام کا نداق اڑ ایا اور امام ہے کہا کہ آپ کومیرے نسب پراعتراض ہے تو مجھ کو بھی آپ کے حسب ونسب پراعتراض ہے اس وفت غیرت علوی جوش میں آئی اور آپ نے سلطان خراسان سے فرمایا اس کو درندہ جانوروں کے درمیان ڈالدو، سلطان خراسان کے پاس درندوں کے لیے ایک خاص مکان تھا کہ جس میں اس نے مختلف قتم کے درندے جمع کرر کھے تھے کہ جب بھی کوئی اس کے خلاف قیام کرتا تو وہ انتقام کی غرض ہے مفسدین ومجرمین کوان درندوں کےسامنے وُ الدیتا تھا۔امام نے اسعورت کوسلطان کےحضور پیش کیا اور فرمایا بیٹورت جھوٹی ہےاورعلی و فاطمہ پرجھوٹ بول رہی ہےوہ ان کی نسل سے نہیں ہےا گربیٹورت اپنے دعوے میں کہ علی و فاطمہ کی نسل ہے ہے تچی ہے تو اس کے بدن کا گوشت درندوں پرحرام ہے لہذا اس کوجانورں کے سامنے ڈالدوحقیقت کا پیۃ چل جائے گا۔جس وقت اس زینب کذابے نیہ بات نی تو کہنے لگی کہ آپ بھی تونسل علی و فاطمہ ہے ہیں آپ اگر سچے ہیں تو آپ ان درندوں کے درمیان چلے جائیں ،امام بغیر پچھ کیجان درندول کے درمیان تشریف لے گئے لوگ اور سلطان حصار کے جارول طرف سے بیانظارہ کرنے گگے کہ جب امام ان جانوروں کے درمیان پنچے تمام جانور آ رام ہو گئے امام ا یک ایک جانور کے قریب جاتے اور ہرایک کے سروصورت اور کمر پر ہاتھ پھیرتے اور جانور بھی اپنی ا پنی دموں کوشلیم ہونے کی صورت میں ہلاتے تھے یہاں تک کدامام وہاں سے باہرتشریف لائے۔ اس کے بعدامام نے سلطان ہے کہا کہ اس جھوٹی عورت کوان ورندوں کے درمیان ڈالدوتا کہ سب کوحقیقت کاعلم ہوجائے ،عورت نے اٹکار کیالیکن سلطان نے حکم دیا تو زبردی اس کوجانوروں کے درمیان پھینک دیا گیا جانوروں نے جیسے ہی اس کو دیکھااس پرحملہ آ ور ہوئے اوراس کونکڑے ککڑے کردیابیغورت سارے خراسان میں نینب کذابہ کے نام ہے مشہور ہوگئ۔

#### دوسرى روايت

# ا بن جحرهیثمی شافعی نے بھی اس روایت کو بعض حفاظ نے قتل کیا ہے وہ کہتا ہے:

ان امرأة زعمت انها شريفة بحضرة المتوكل ، نسأل عمن يحبره بذالك فدل على على الرضا ، فجاء فاحلسه معه على السرير و سأله فقال : ان لله حرم لحم او لاد الحسنين على السباع ، فلتلق للسباع ، فعرض عليها بذالك فاعترفت بكذها ثم قبل للمتوكل : الا تحرب ذالك فيه ؟ فامر بثلاثة من السباع فحى ، بها في صحن قصره ثم دعا ه ، فلما دخل بابه اغلق عليه والسباع قد اصمت الاسماع من زئيرها ، فلما مشى في الصحن يريد الدرجة مشت اليه وقد سكنت و تمسحت به و دارت حوله و هو يمسها بكمة ثم ربضت فصعد للمتوكل و تحدث معه ساعة ثم نزل ففعلت معه كفعلها الاول حتى خرج فاتبعه المتوكل بحائزة عظيمة فقيل للمتوكل : افعل كما فعل ابن عمك فلم يحسر عليه و فال اتريدون قتلي ثم امر هم ان لايفشوا بذالك (۱)

متوکل خلیفہ عبای کے زمانے میں ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس نے دعوی کیا کہ وہ علوی
سادات سے ہے متوکل نے اس خبر کے بچ یا جھوٹ ہونے کے سلسلے میں حضرت علی بن موسی الرضا کو
طلب کیا اور اس کے بارے میں معلوم کیا امام نے فرمایا خداوند عالم نے حضرات حسنین کی اولاد کے
گوشت کو درندوں پر حرام کردیا ہے اس کے کلام کی تصدیق کے لیے طریقہ بیہ ہے کہ اس کو درندوں کے
سامنے ڈالدیا جائے متوکل نے ایسا ہی کرنا چاہا، لیکن عورت نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کرلیا اور
درندوں کے سامنے جانے کو تیار نہیں ہوئی۔

(۱) الصواعق المحرقة ،ج٢ بس ٥٩٦-٥٩٥\_

بعض افراد نے متوکل ہے کہا کہ اس کام ہے حضرت کا بھی امتحان لیا جائے تب اس نے حکم دیا کہ تین شیروں کوقتصر میں لا یا جائے درواز ول کو بند کر دیا گیا اور پھر حضرت کو بلوایا ،حضرت قصر میں وار د ہوئے جب کہ حالت میتھی کہ شیروں کے دہاڑنے کی آ وازے کان پھٹ رہے تھے جیسے ہی آ پ قصر میں وار دہوکرزینہ کے ذریعہاو پر جانا جا ہتے تھے کہ شیر خاموش ہو گئے اور آپ کے قریب آ گئے اور اینے آپ کو حضرت کے پیروں سے ملٹا شروع کر دیا اور آپ کا طواف کرنے لگے آپ نے بھی اینے مبارک ہاتھ ان کے بدن و کمر پر پھیرے اس وفت کوآ پ کے حضور بیٹھ گئے حضرت زینہ کے ذراجہ او برتشریف لاً ہے اور کچھ دیر متوکل کے پاس بیٹھے گفتگر فر مائی گھر نیچے تشریف لائے اور پہلے کی طرح شیروں کے سروں اور کمروں پر ہاتھ پھیرااور قصرے باہرتشریف لے گئے ۔اس کے بعدمتوکل نے حکم دیا کہ بہت بڑا جائز ہ امام کی خدمت میں بیش کیا جائے ۔اس کے بعد متوکل ہے کہا گیا کہ تو بھی اپنے پچازا دبھائی کی طرح بیرکارنامدانجام دے چونکہ متوکل بھی سا دات بنی عباس میں سے تھالیکن متوکل نے اس طرح کی جرئت کرنے ہے اٹکار کر دیا اور کہا کہ کیا مجھے قتل کرانا جائے ہواور تھم دیا کہ اس قصے کو کس ہے بھی بیان نه کریں۔

تـقـل الـمسعودي : ان صاحب هذه القصة هو ابن على الرضا هو على العسكري لان الرضا توفي في خلافة المامون اتفاقاً ولم يدرك المتوكل..(١)

مسعودی کہتا ہے کہ بیہ واقعہ امام علی رضا کے فرزندعلی عسکری کا ہے اس لیے کہ امام رضا تمام مورخیین کے مطابق مامون کے زمانے میں انقال فرمائے تصاور آپ نے متوکل کا زمانہ درک نہیں کیا تھا۔

<sup>(</sup>۱) مروح الذهب ومعادن الجوهر، ج۴ م ٢٨\_

# اگر چەرپەدا قىدانل سنت كى تعبير مين شيعول كےنز دىكى خبرمشہور ہے۔ (١)

کیکن فریقین کے نز دیک بیدواقعہ سلم ہے جبیبا کہ اہل سنت کے بزرگوں نے بھی اس کونقل کیا ہے۔ جیسے ابن جرهیثی نے اس کوبعض حفاظ نے قتل کیا (۲) اور ابوعلی عمر بن کی علوی نے بھی اس کو یقینی جانا ہےاوراہل سنت کی روایت کےمطابق اس کی تائید کی ہےاوروہ اس طرح کا قصہ اپنے بارے میں بھی نقل کرتا ہےا دراس طرح کے داقعات کو مجر بات میں سے جانتا ہے۔ (٣)

اختلاف اس بات میں ہے کہ بیدوا قعہ حضرت امام رضّا کے زمانے میں پیش آیایا حضرت امام محمد تفی" کے یا حضرت امام علی نقی " کے زمانے میں ، جب کہ مورخین نے خلیفہ وفت کا نام متوکل تحریر کیا ہے۔ کیکن بعض اس بات کے معتقد ہیں کہ بیاننے خطی کی وجہ ہے دھوکا ہوا ہے ورنہ متوکل نہ امام رضاً کے ز مانے میں تھاا ور نداما م حمر تقی " کے زمانے میں بلکہ و وامام علی تقی کے زمانے میں تھا۔

يمي وجه ہے مسعودي كہتا ہے كہ نو هــو و جيــه لان الــمتــو كــل لــم يـكن معاصراً لمحمد الحواد بل لولده \_(٣)

یجی حق ہےاس لیے کہ متوکل امام محرتق کے زمانے میں نہیں تھا بلکہ امام علی نقی کے زمانے میں تھا ای وجہ سے زینب کذا ہے واقعہ کی نسبت حضرت امام علیٰ نقی ہے کے طرف وی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>١) الفرج بعدالشدة، ج٣٥، ص١٥١\_

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة ، ج٢ اص ٥٩٦ – ٥٩٥ \_

<sup>(</sup>٣) القرج بعدالشد ة،ج٣،٤٠٣١ـ

<sup>(</sup>٣) نورالا بصار في مناقب آل بيت النبي الختار بس ٢٣٨\_

### ٣١- ايياسفر كه جس مين پلٽنا نصيب نه ہو

ایک محض کابیان ہے کہ میں نے خراسان میں حضرت امام رضا کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ نے فرمایا: جس وفت مجھ کو مدینہ سے مروطلب کیا گیا میں نے اپنے تمام اہل وعیال کوجع کیا اوران کو سفارش کی کہ مجھ پر بلند آ واز سے گربیدوزاری کریں تا کہ تمہاری آ واز کوئن سکوں پھران کے درمیان بارہ بڑاردر ہم تقسیم کیے اوران سے کہا کہ میں اب بھی بھی تمہارے یاس واپس نہیں آسکتا۔(۱)

# ۲۲- حضرت امام رضا کی سندی زبان میں گفتگو

ابواساعیل سندی کہتا ہے: میں نے سند میں سنا کہ خداوند عالم نے عرب میں اپنی ایک ججت کو جمیع ہے جس نے اس ججت خدا کی زیارت کی غرض سے سفر کیا جھے کوئلی بن موی کی طرف راہنمائی کی گئی،
آپ کی خدمت میں حاضر ہوا عربی زبان نہ جانے کی وجہ سے میں نے سندی زبان میں ہی سلام کیا تو آپ نے سندی زبان میں ہی سلام کیا تو آپ نے سندی زبان میں میرا ہوا ہوا ہو بی زبان نہ ویا ۔ اور پھر میں نے سوالات بھی امام سے سندی زبان میں کے امام میرا اسی طری جواب دیتے رہے لہذا میں نے اپنے سفر کا مقصد آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تو آپ مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے میں وہی جست خدا ہوں کہ جس کی زیارت کے لیے تو نے سفر کرمایا تو آپ سے معلوم کی اور خدا حافظی کے وقت حضرت سے عرض کیا کہنا ہے کہ بجھے جو پچھ بھی معلوم کرنا تھا آپ سے معلوم کیا اور خدا حافظی کے وقت حضرت سے عرض کیا کہ میں عربی زبان البام فرمادے۔ آپ آپ سے گذارش ہے کہ میر حق میں دعا کریں کہ خداوند عالم بچھ پر عربی زبان البام فرمادے۔ آپ آپنا وست مبارک میر ہے ہوئوں پر پھیرا اور ای وقت سے میں عربی زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) شوامدالنوة إص ٣٨٩\_

<sup>(</sup>٢) شوامدالنوة وص ٣٨٨\_تاريخ هبيب السير في اخبارافراد بشر وج٢٥، ٩٨٨\_

### ٢٣-حضرت امام رضاتمام زبانوں سے واقف تھے

ابوصلت ہروی کہتا ہے کی بن موی الرضالوگوں سے خودانہی کی زبان میں گفتگوفر ماتے تھے،
خداکی فتم لوگوں سے گفتگوفر ماتے ہوئے ان سب سے بہتر اس زبان کو جانے تھے۔ایک روز میں نے
حضرت امام رضا ہے عرض کیا اے فرزندرسول خدا میں اس بات سے جیرت زدہ ہوں کہ آپ دنیا ک
تمام زبانوں سے واقف ہیں؟ امام نے جواب دیا اے ابوصلت میں خداوند عالم کی طرف سے اس ک
مخلوق پر پر ججت ہوں لہذا یم کمن نہیں ہے کہ خدا کسی کوا پی مخلوق پر ججت بنائے اور اس کواس مخلوق ک
زبان سے آشنانہ کرائے کیا امیر المونین علی علیہ السلام کی بیر حدیث نہیں تی ہے کہ آپ نے فرمایا:

اوتينا فصل الخطاب و هل فصل الخطاب الا معرف اللغات.(١)

ہم کوخداوندعالم نے فصل خطاب عطافر مایا ہے اور کیافصل خطاب تمام زبانوں کی آشنائی کے علاوہ کچھاور ہے۔

## ۲۴ نمازعیدفطرکے لیے عظیم استقبال

مامون نے اپنی چالا کی ومکاری سے حضرت امام رضا پرولایت عہدی تو تحمیل کر ہی دی تھی جب
کہ دھفرت امام رضا بھی اپنی جانب سے مکمل کوئی آپنے نہ آنے والی روش سے اقدام نہ فرمار ہے تھے
یہاں تک عیدسعید فطر کا چا ندنمودار ہوگیا ، مامون نے حضرت امام رضا کو خبر دی کہ بہتر ہے کہ نماز عید فطر
اور خطبات نماز آپ انجام ویں گے ، امام نے انکار فرمایا لیکن مامون کی طرف سے اصرار بردھتا گیا اور
کہتا رہا کہ آپ کے نماز پڑھانے سے لوگ آپ کی ولایت عبدی سے مطمئن ہوجا ئیں گے اور آپ
کے فضل و کمالات سے بھی آگاہ ہوں گے بہر حال مامون کے مسلسل اصرار پر حضرت امام رضانے
فرمایا کہ اگر مجھے اس امر سے معاف رکھوتوزیادہ بہتر ہے۔

<sup>(</sup>١) شوام النهوة جب ٣٨٨ - تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشروج ٢ جي ٨٨٠ ـ

ليكن اگراصرار ہے بی تو پھر میں اس طرح نماز اور خطبات انجام دوں گا کہ جیسے رسول خداانجام دیتے تھے مامون نے جواب دیا کہ آپ کواختیار ہے جیسے آپ چاہیں انجام دیں اور پھر مامون نے حکم دیا کہ تمام اشراف واعیان اور تمام وزراء و حکام بلکہ تمام لوگ حضرت امام رضا کے بیت الشرف کی ارو گر دجع ہوجائیں تب بہت ہے حکام طلوع آفتاب ہے بھی پہلے آپ کے در پر عاضر ہو گئے لوگ اپنے بچوں اورخوا تین کے ساتھ آ مادہ ہوکرا پنے اپنے گھروں کے سامنے حضرت امام رضا کی آ مدکے راہتے میں آپ کے انتظار میں کھڑے ہو گئے طلوع آ فتاب کے وقت آپ نے عنسل عیدانجام دیا اور نئے زیب تن کیے خوشبوے خود کو معطر کیا عمامہ سر پر رکھا تحت الحنک ڈالی لو ہے کا عصادست مبارک میں لیا۔ پھرآپ نے فرمایا کہ ہمارے سارے چاہنے والے بھی ای طرح کریں اور میرے ساتھ ساتھ چلیں تب امام برہنہ یامصلے کی طرف روانہ ہوئے اوراپنے پیروں کو پنڈلیوں تک کھول رکھا تھا اس طرح ایے بیت الشرف سے ہاہرتشریف لائے مامون کی جانب سے مامور، حکام واشراف آپ کی پیھالت د مکھ کرم بہوت ہو گئے اور سب سواری سے بیچے اتر گئے ،امام کی طرح بر ہندیا ہو گئے حضرت نے تکبیر کھی لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہنی شروع کی ، راوی کہتا ہے میں نے اس ماحول کوایک لحد کے لیے ابیامحسوں کیا کہ گویاز مین وآ سان آپ کے ساتھ تکبیر کہدرہے ہوں ، درود پواراور درختوں سے تکبیر ول کی آ وازیں آ رہی ہوں تمام شیرتکبیروں کی آ واز ہے گونج اٹھالوگوں نے جب امام کی پیرہیب دیکھی اور آپ کی تلبیر کی آواز کوسناساری فضا گریدوزاری اور نالدوشیون سے بھرگئے۔ مامون کواس حالت کی اطلاع وی گئی اس کے وزیرفضل بن سہل نے اس سے کہا کہ اگر اس

مامون کواس حالت کی اطلاع دی می اس کے وزیر سس بن ہی ہے اس سے کہا کہ اسرا کی صورت میں امام رضا مصلے تک پہنچ جائیں، لوگ حضرت کے گرویدہ ہموجا ٹیس گے اور تیرا تخت و تائی خطرے میں پڑجائے گا۔ لہذا مصلحت اس میں ہے کہ امام کو واپس بلالیا جائے مامون نے ایک شخص کو امام کی خدمت میں پڑ گئے ہم آپ کی امام کی خدمت میں بیڑ گئے ہم آپ کی اس تکلیف ہموئی اور آپ زحمت میں پڑ گئے ہم آپ کی اس تکلیف وزحمت میں پڑ گئے ہم آپ کی اس تکلیف وزحمت سے راضی نہیں ہیں۔

لہذا برائے کرم آپ گھرتشریف لے جائیں اور نماز جیسے پہلے انجام پاتی تھی اس طرح آج بھی انجام پائے گی۔امام نے مامون کا یہ پیغام سنا پنی سواری پرسوار ہوکر بیت الشرف کی طرف واپس ہو گئے اورلوگ اس حالت ہے بہت غمز دہ ہوئے۔(۱)

# ۲۵ نماز استشقااور حضرت کی استجابت دعا

حاکم نبیشا پوری شافعی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے: جس وفت مامون نے حضرت امام رضا کواپناولی عبد بنایا تو فصل کے اعتبار سے بارش کا موسم تھالیکن بارش نہیں ہوئی اور یہی مسئلہ بہت ہے ایسے افراد کے لیے کہ جو آپ کی ولایت عہدی ہے نا راض اور آپ کے مخالف تھے سخت اور پریشان کن ثابت ہوا ان لوگوں نے اس حادثۂ کواذیت کرنے کے لیے مناسب سمجھالبذا مذاق ومسخر ہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے ولی عہدعلی بن موی الرضانے ہم سے بارش کو بھی لےلیاہے ، پینجر مامون کے کا نوں تک بھی پینچی پہاں تک کہ مامون کو بھی اس بات کا حساس ہونے لگالبذ اایک دن روز جعداس نے امام سے کہا: کہ کافی مدت ہوگئی ہے بارش نہیں ہوئی اگر آپ بارش کے لیے دعا فرما ئیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ا مام نے فرمایا میں دعا کروں گا ، مامون نے کہا: کس وقت دعا فرما تیں گے امام نے فرمایا: پیر کے دن ، میں نے کل رات رسول خدا اور امیر الموشین کوخواب میں دیکھا ہے کہ آپ فرمارہے ہیں کہ بیٹا پیرتک صبر کرواور پھراس دن بیابان میں جانااور بارش کے لیے خداوندعالم سے دعا کرنا خداوندعالم اپنی رحمت کوان لوگوں پر نازل فرمائے گا اے میرے بیٹے خداد ندعالم کی نظر میں اپنی عظمت و وقاراور منزلت و مقام کولوگوں کے سامنے پیش کرنا۔

پیر کا دن نمودار ہوا حضرت امام علی رضالوگوں کے ساتھ صحرا کی طرف روانہ ہوئے اور آپ ایک

بلندی پر جا کر کھڑے ہو گئے اور خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اس کے حضور عرض کی:

<sup>(</sup>١) اثبات الوصية بص ١٥ ا- تاريخ روضة الصفاءج ٣ بص مهم.

اللهم يا رب انت عظمت حقنا اهل البيت فتوسلوا بناكما امرت واملوا فضلك و رحمتك و توقعوا احسانك و نعمتك فاسقهم سقيا نافعا عاما غير ضار ، وليكن ابتدا مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا الى منازلهم و مقارهم-

پروردگارا !اے میرے پالنے والے تونے ہم اہل بیت کے حق میں عظمت عطافر مائی ہے اور اوگوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذریعہ و توسل سے تیرے حضور دعا کریں لہذا بیلوگ تیرے فضل ورحمت کے منتظر ہیں اور تیری نعمت واحسان کے متوقع ہیں پس ان کوعام نفع بخش و بدون شرر بارش سے سیراب فرما کہ بارش کی ابتداءان کے اور پراور پھران کے گھر پہنچنے کے بعد نازل فرما۔

راوی کہتا ہے اس خدا کی قتم کہ جس نے محمد کورسالت کے ساتھ مبعوث کیا حضرت علی موتی الرضا
کے کلمات ابھی تمام بھی ندہوئے تھے کہ ایک دم بادل گھر آئے اور بجلی گر جنے لگی اور بیرحالت ہوگئی کہ
لوگ بارش کے نضور سے اپنا سر چھپانے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے، امام رضانے فرمایا اے لوگو بیہ
بادل تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ بیرفلان علاقہ میں برسے گا، بیرا نفاق ای طرح دس مرتبہ ہوا اورا مام ہر
مرتبہ فرماتے رہے کہ بیر بادل فلال علاقہ میں برسے گا گیا ہرویں مرتبہ جب بادل نمودار ہوا تب امام رضا
نے فرمایا اے لوگوں خداوند متعال نے اس بادل کو تمہارے لیے بھیجا ہے بس خداوند عالم کا اس نعمت پر
شکر اواکر وجب تک تم اپنے اپنے گھروں کو واپس ندہوجا وَ بارش نہیں برسے گی لہذا آپ سب اپنے
گھروں میں واپس چلے جاؤتا کہ رحمت خدا برسنا شررع ہوجائے۔

راوی کہتا ہے: حضرت امام علی رضامنبرے نیچ تشریف لائے اور منزل کی طرف روانہ ہوئے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کی طرے روانہ ہوگئے جس وقت سب اپنے اپنے گھروں میں بیننچ گئے تب بارش شروع ہوئی اور سارے شہر کو میراب کر دیالوگ حضرت امام رضا کی عظمت و تجلیل کرتے اور بہت

زیادہ اثنتیاق سے کہتے ''هنیا لولد رسول الله کرامات الله '' فرزندرسول خدایرخداوندعالم کی کرامات مبارگ ہول۔ حضرت نے بھی فرصت کومناسب سمجھا اور لوگوں کوموعظہ ونفیبحت فر مائی اور اس طرح ارشاد فرامایا:

يا ايها الناس اتقوالله في نعم الله عليكم فلا تنفروا ها عنكم بمعاصيه ، بل استديموها بطاعته و شكره على نعمه واياديه واعلمو انكم لا تشكرون الله عزو حل بشئي بعد الايمان بالله وبعد الاعتراف بحقوق اليا الله من آل محمد رسول الله احب اليه من معاونتكم لاحوانكم المومنين على دنياهم التي هم معبر لهم تعبر بهم الى جنان ربهم فان من فعل ذالك كان من خاص الله تعالى.

ا کوگو ! خداوندعالم کی نغمتوں کے مقابل تقوی اختیار کرواور گناہ انجام دے کراپے آپ

سے ان نغمتوں کو دور نہ کرو بلکہ خداوند عالم کی اطاعت کر کے اور شکر نغمت بجالا کے اپنی نعمتوں میں اضافہ

کرواور بیرجان لوکہ کوئی شکر بھی خداوند عالم پر ایمان اور اس کے الیا کہ جوآل محمد میں ان کی معرفت اور

ان کے حقوق کے اعتراف کے بعد برادران ایمانی کی امور دنیا میں ان کی مدد سے زیادہ کوئی چیز محبوب

نہیں ہے کہ بید نیا عبرت کی جگہ ہے اور جنت کے لیے گذرگاہ ہے پس جو شخص ان کارناموں کو انجام

دے وہ خاصان خدا میں ہے ہے۔

اس کے امام نے حضرت رسول خدا کی زندگی کے دوران کا ایک عبرتناک واقعہ بیان فر مایا کہ رسول خدا کوخبر دی گئی کہ فلان صحافی ہلاک ہو گیا چونکہ وہ فلال گناہ میں ملوث تھارسول خدانے فر مایا ؟

بل قـد لجا ولايختم الله عمله الا بالحسني و سيمحوالله عنه السيات و يبدلها له

حسنات

بلکہ وہ نجات پا گیا خداوندعالم نے اس کی بخشش کردی اور اس کے تمام گنا ہوں کو پاک فر ما کر اس کے اٹلال میں نیکیاں مجردی ہیں۔ ایک روز وہ شخص ایک رائے سے گذرر ہاتھااس نے ایک مردمومن کو دیکھا کہ وہ سور ہاہے اور اس کی شرمگاہ تھلی ہوئی ہے اس شخص نے اس مومن کی شرمگاہ کواس طرح ڈھکا کہ وہ بھی متوجہ نہیں ہوا لیکن جب بعد میں متوجہ ہوااوراس شخص کی نیت وخیرخواہی کو دیکھااوراس کے لیےاس طرح دعا کی:

احزل لله لك الثواب و اكرم لك المآب ولا ناقشك الحساب.

خدوند تجھاکو بہترین جزاعنایت کرےاور تیرے لیے حساب و کتاب کو آسان کر دے۔ رسول خدانے فرمایا میشخص اس مومن کی دعاہے عاقبت بخیر ہو گیا حضرت رسول خدا کے اس کلام کی اس شخص گنا ہمگار کوخبر ہموئی اس نے آتخضرت کے اس کلام مبارک کی برکت سے اپنے گناہ ہے تو ہہ

کائی کی انتاج کا رکوبر ہوتی اس نے استحصرت کے اس کلام مبارک کی برکت سے اپنے کتاہ ہے تو بہ کی اور پھراس کام کوانجام نہیں دیا خداوند عالم نے بھی اس کی دعا کوقبول فرمایا اوروہ آخر کاررسول خدا کی ہمراہی میں شہید ہو گیا۔

حضرت امام رضانے اس واقعہ کو بیان فرمایا اور رخصت ہوگے۔

راوی کابیان ہے فعظم الله تعالی البوك من البلاد بدعا الرضا رضوان الله علیه۔(۱) خداوندعالم نے خصرت امام رضا کی وعا کے صدقے کہ خدا کی رحمت آپ پر نازل ہواس سرز مین کو بہت زیادہ برکتوں سے نوازا۔

حضرت امام رضا کی بیکرامت لوگوں کے لیے آشکار ہوئی ،اس ہے آپ کے علم مبارک کا ایک گوشلوگوں پرروشن ہوااوراس سے زیادہ بیک لوگوں کے دل کلام نبوی کی طرف مائل ہو گئے۔

<sup>(</sup>۱) فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والآئمة من ذر تتهم ،ج ۲،ص۲۱۲–۲۱۴، ح ۴۹۰\_ينقل از تاريخ نيښتا يور\_

# ٢٧ -شير كي تصوى كا اصلى شير مين تبديل مونا

ندکورہ ذیل کرامت حضرت امام رضا کے تاریخی معجزات وکرامات میں سے ایک ہے کہ جوآپ کی مختصر مدت ولایت عہدی کے دوران ایک عجیب وغریب انقلاب لایا کہ جس کو حاکم نیٹٹا پوری شافعی نے اس طرح ذکر کیا ہے:

ومن كرامات اوليا الله التي شاهدوا لعلى بن موسى الرضا صلوات الله عليهـ(١) اولیاالبی کی کرامات میں ہے کہ جولوگوں نے حضرت علی بن موی الرضا سے مشاہدہ کیاوہ بیہ ہے حضرت امام علی رضا کی دعا کی برکت ہے بارش کے برنے کی جیرت انگیز و تاریخی کرامت کے بعد مخالفین وحاسدین اور دشمنوں کا حیلہ وفریب رکھارہ گیا چونکہ اس فرصت کوانہوں نے حضرت امام رضا کی شہادت اور شیعوں ہے ان کے عقیدے کے بارے میں سوالات کر کے اور ان کوفل کرنے کا پر وگرام بناركها تفاليكن استجابت دعا سےنقشہ بدل گيااورحضرت امام رضا كىعظمت اور دوبالا ہوگئے حتى دشمنوں كو بھی اعتراف کرنا پڑالیکن اب دوسرے بہانوں ہے مامون سے کٹ ججتی کرنے لگے اور کہتے تھے کیوں آپ نے ولایت عہدی علی بن موی الرضا کے سپر د کی ؟ کیوں آپ بنی عباس کے دمیر پیند شرافت وافتخار اورخلافت کہ جوسالوں ہے بنی عباس کے ہاتھوں میں ہے علوی خاندان اوران کے شیعوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟علی بن موی جادوگر وساحرہ آپ نے دیکھا کیکس طرح جادوو محرے آسان سے بارش نازل کرائی لبذایہ ڈرہے کہ کہیں اپنے اس جادوے بنی عباس سے خلافت ومملکت وحکومت کو بھی نہ چھین لےاوراپنے خاندان والول کے سپر دکردے۔اے مامون کیا تیری طرح کوئی اپنے حق اوراپی خلافت کے امور میں مرتکب گناہ فلطی ہواہے؟

<sup>(1)</sup> فرائدالسمطين في فضائل الرتفني والبتول والسبطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢٦، ٣٨٥، ح٣٨٧-

ما حدہ بر سان کردہ کا سب سے ہیں ہیں۔ حضرت امام رضا کا ایک دعمیٰ جمید بن مہران مامون سے مخاطب ہوا اور کہنے نگا کہ اے امیر المومنین آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں علی بن موی الرضائے گفتگو کروں اور ان کو اور ان کے جا ہے والوں کو مغلوب کردوں اور ان کی تحقیر کروں اگر آپ کی ہیبت نہ ہوتی تو میں لوگوں کو دکھا دیتا کہ وہ اس منصب کے لاگن نہیں ہیں، مامون نے خوشحال ہوکر حمید بن مہران کی پیشکش کو قبول کر لیا اور کہا ''ماشیء احب الی من ہذا'' میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی چیز بھی محبوب ترنہیں ہے۔

مامون نے تھم دیا کہ ایک بحث ومباحثہ کا جلسہ رکھا جائے اور اشراف و ہزرگ شخصیتیں ، وزراء وحکام کو جلے میں دعوت دی جائے۔

وعدہ کا دن آ گیا پر وگرام کے مطابق تمام مدعوا فراد حاضر ہوگئے تمید بن مہران نے اپنی گفتگو بغیر سمی تمہید کے شروع کی اورامام رضا ہے مخاطب ہو کے کہنے لگا: ان الناس قد اکثروا علبك الحکایات و اسرفوا فی وصفك و گوگ آپ كهارت بین بهت زیاده داستانین بنار به بین اور بهت بی زیاده مبالغه گوئی سے کام لےرہ بین که اگر آپ ان مطلع بوں تو یقیناً انکار کرو گے مثلاً لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے خداوندعالم سے بارش کی دعا کی اور آپ کی دعا ہے بارش ہوگئی جب که اس بارش کا وقت آپ کا تھا اور وہ بارش بی کاموسم تھاجب کہ لوگول کا خیال بیہ ہے کہ بید آپ نے کیا ہے اور یہ مجزہ ہے آپ بے نظیراورصا حب مجزہ شخصیت ہوجب کہ آپ کا مقام امیرالمونین مامون - کہ اس کی مملکت متدام رہے ۔ کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے اس نے آپ کا وولا بت عہدی سپردکی ہے لہذا ہے جو نہیں ہے کہ مامون کے مقابل آپ کی اتن مدح ثنا کی جا سے کہ حاص نے تھا بی بی کہ کہ کہ کہ کہ اس نے کہ حولا بت عہدی سپردکی ہے لہذا ہے جو نہیں ہے کہ مامون کے مقابل آپ کی اتن مدح ثنا کی جا کے کہ حسے ضلیفہ کی ہیک جرمت اور اس کے بار سے بین نامناسب با تیں کہی جائیں۔

امام رضانے بہت ہی متانت ووقار کے ساتھاں طرح جواب دیا:

ما ادفع عباد الله عن التحدث بنعم الله على وان كنت لا ابغى اشرا و لا بطرا-میں لوگوں كوخداوندعالم كی مجھ پرنعتوں كے تذكرہ كرنے ہے نہیں روك سكتا اگر چەمیں غرور وتكبر جھی نہیں كرر ہا ہوں۔

لیکن پیمقام کہ جس کا تو تذکرہ کررہا ہے کہ مامون نے جھے کو دیا ہے بیمیرے نز دیک حضرت پوسف وبادشاہ مصرے زیادہ نہیں ہے۔

حمید بن مہران حضرت امام علی رضا کے اس کلام سے غصہ میں آگیا اور کہا اے فرزندموی آپ نے اپنی حد سے بڑھ کرفندم رکھا ہے اوراپئی حیثیت سے زیادہ بول رہے ہووہ بارش خدا کے تھم سے ای وقت آنی تھی اس میں نہ کچھتا خیر ہوتی اور نہ ہی جلدی لیکن آپ نے اس کواپئے حق میں منوایا اس کوائے تعلق میں منوایا اس کوائے تعلق ونفوذ کے لیے بہانہ بنالیا گویا بیآپ کا معجز ہ حضرت ابراہیم کی طرح کا معجزہ تھا کہ انہوں نے چار پرندوں کو پکڑا ذرج کیا پھرسب کے گوشت کو قیمہ بنا کر پہاڑوں کی چوٹی پررکھ آگے اس کے بعد ایک بعد ایک ایک کرے آواز دی وہ خدا کے تھم سے زندہ ہو کر چلے آگے۔

اگرآپ بھی اپنے وعوے میں سپتے ہیں تو ان دوشیروں کی تصویروں کوزندہ شیروں کی شکل میں تبدیل کریں اور ان سے کہیں کہ جھے کو کھا جا کیں اس طرح کردیا تو یقیناً یہ مجمزہ ہوگا لیکن وہ ہارش تو اپنے موسم میں طبیعی طور سے برخی ہی تھی کہ جس کوآپ نے اپنی دعا کے طور پر منوایا ہے شاید کسی اور کی دعا مستجاب ہوئی ہو۔

حمید بن مہران میر گفتگو کرتے ہوئے دربار میں رکھے ہوئے دوشیروں کی تصویروں کی طرف اشارہ کرر ہاتھااورامام کامذاق وسخر ہ کرتے ہوئے ان کوزندہ کرنے کے لیے کہ رہاتھا۔

حضرت اما علی رضا کوحمید بن مهران کی بات نا گوارگذری اوران دونوں شیروں کی تصویروں کی طرف دیکھ کرفر مایا: دو نکسا الفاجر فافتر ساہ و لا تبقیا له عینا و لا اثرا۔

اے دوشیروں اس فاسق و فاجر کو پھاڑ کھا ؤاس طرح کیاس کا کوئی اثر ہاتی نہ رہے۔

راوی کابیان ہے کہ وہ دونصوری اصلی شیر میں تبدیل ہوگئیں اور حمید بن مہران پر حملہ کیا اس کو پھاڑ کھایا اور اس کا اثر بھی زمین پر نہ رہنے دیا تمام حاضرین جلسہ جیرت زدہ ہوگئے اور اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ دونوں شیر حضرت امام رضاگی خدمت میں حاضر ہوئے اوراؤن خدا سے زبان پائی اور وہ

اے روی زمین پرولی خدااس مامون کے بارے میں جمارے لیے کیا حکم ہے؟

جس وقت مامون نے بیکلمات سے احساس کیا کہ میراحشر بھی حمید بن مہران کی طرح ہوئے والا ہے بے ہوش ہو گیا حضرت امام رضا نے فرمایا ٹہرو اور تھم دیا کہ پانی لایا جائے اور مامون کے چبرے پرتھوڑا سایانی چیڑکیس اس طرح اس کوہوش میں لایا گیا جس وفت وہ ہوش میں آیا ان دونوں

شيرول نام عرض كى : اتاذن لنا ان نلحقه بصاحبه الذي افنيا ه ؟

کیا آپ کی اجازت ہے کہاس کوبھی اس کے ساتھی کے پاس پہنچادیں کہ جس کوہم نے ابھی فنا کیاہے۔ امام نے اجازت خبیل دی اور فرمایا: فان الله تعالی تدبیرا هو ممضیه ... این در مصنفه

خداوندعالم کاارادہ جس امرے متعلق ہوتا ہے وہ خود بخو دانجام پاجا تا ہے ان دونوں شیروں نے امام سے اپنے بارے میں معلوم کیااورامام نے ان کو تھم دیا کہتم اپنی اصلی

حالت میں چلے جاؤ وہ بیتھم من کر پھر دوبارہ تصویرین گئے۔

مامون كه جوترس وخوف سے وحشت ز دہ تھا، كہنے لگا:

الحمد لله الذي كفاني شر حميد بن مهرات.

خدا کاشکرہے کہاس نے مجھ کوتمید بن مہران کے شرسے نجات دی۔

يجرامام عاطب بوكركيا: هذا الامر لحدكم ثم لكم فلو شئت لنزلت لك عنه-(١)

ید مقام خلافت آپ کے جدرسول خدا کا ہے اور ان کے بعد آپ کا ہے اگر آپ ماکل ہوں تو

میں ہٹ جاؤں اور آپ امرخلافت کوسنجالیں۔

۳۷ - حضرت امام رضا کی اپنی شہادت اور مقام فن کے بارے میں پیشنگو کی حضرت امام رضا کی مجمتر بین اور اپنی زندگی کی آخری کرامت اپنی شہادت کے متعلق پیشنگو کی اور

اس کی کیفیت و جز نیّات کے بارے میں خبر دینا ہے۔

ابن جرهیثی شافعی اس سلسلے میں کہتا ہے:

ـــو اخبر قبل موته بانه ياكل عنبا و رمانا مبثوثا و يموت ، ان المامون يريد دفنه

حلف الرشيد فلم يستطع وفكان ذالك كله كما الحبربة ـ (٢)

دري في المنطقة في في كان القبريات المنطقة التاتيم من يتخفي حياط بعربيا بدرياج جروبية

<sup>(</sup>۱) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والبنول والسيطين والآئمية من ذر يتضم ، ج٢،ص٢١٣-٢١٦، ح٠٣٠\_ (۲) الصواعق الحرفة ، ج٢،ص٩٩٣\_

آپ نے اپنی موت سے پہلے ہی خبر دی کہ آپ انگور وانار تناول فر ماکیں گے اور اس کے اثر سے اثر سے انتقال فرما جا کیں گے اور اس کے اثر سے انتقال فرما جا کیں گے ، مامون آپ کو ہارون الرشید کے پیچھے دفن کرنا جا ہے گالیکن کا میاب نہیں ہوا۔ ہویائے گا۔ آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔

آ تخضرت کی اپنی شہادت اور مقام وفن کے متعلق پیشنگو ئی اور باقی تمام واقعات کوابوصلت ہروی اور ہر ثمہ بن اعین نے علیحدہ علیجد وقتل کیا ہے کہ جو دونوں روایات یہاں درج کی جارہی ہیں۔ روایت ابوصلت ہروی:

ابوصلت حضرت امام رضا کا ایک غلام ہے اس نے آپ کی وصیت اور پیشنگو کی عجیب وجیرت انگیز طریقہ سے بیان کیا ہے کہ جو حضرت امام رضا کے پاس علم غیب اور آئندہ کے حالات سے باخبر ہونے کا پتاویتا ہے اور بیدواقعہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے کہ جو مامون کی طرفداری اوراس کا امام کے

قاتل ہونے سے انکارکرتے ہیں اور بہت سے تاریخی واقعات کو جھٹلاتے ہیں۔ جب کہ بیر وایت شیعہ وسی دونوں طریقوں سے نقل ہوئی ہے کہ جس سے حضرت امام رضا کی مظلومیت صاف و شفاف

و کی دووں سر پیوں ۔ آشکار ہوجاتی ہے۔

بیرواقعداس قدر جیرت انگیز ہے کہ ملاعبدالرحمٰن جامی حنفی اس کونقل کرنے ہے پہلے کہتا ہے کہ'' آنخضرت کے خوارق العادت کرامات میں ہے ایک بیروایت ہے کہ جس کوابوصلت ہروی نے نقل کیا ہے''(۱)اوراس کے بعدروایت کونقل کرتا ہے۔

ابوصلت کہتا ہے ایک روز میں حضرت امام رضا کے پاس کھڑا ہوا تھا آنخضرت اس گنبد کی طرف نظارہ فر مار ہے تھے کہ جو ہارون کی قبر پر بنایا گیا تھا اس وقت مجھ سے فر مایا وہاں جاؤاوراس کے جاروں طرف سے پچھٹی اٹھا کرلاؤ۔

(١) شوامدالنو ة بص ٢٨٩\_

ابوصلت کہتا ہے کہ میں امام کے دستور کے مطابق گیا اور تھوڑی می خاک اٹھا کرلے آیا امام نے خاک کوسونگھااورز مین پرڈال دیااورفر مایاعنقریب میرے لیےاس سرز مین میں قبر کھودیں گے کیکن اس میں ایک بہت بڑا پھر نکلے گااس کوتو ڑنے کے لیے بہت کوشش کی جائے گی لیکن خراسان کا کوئی سابھی ہتوڑااس کونہیں توڑیائے گا ، پھرحضرت نے فرمایا فلاں جگہ ہے خاک اٹھا کر لا میں گیا اور مٹی اٹھا کرلے آیاامام نے فرمایا میری قبراس مقام پر کھودی جائے گی تو ان سے کہنا کہ سات زینے گہری قبر کھودیں اور ایک انسان کے دفن ہونے کے اندازے کے مطابق وسیع کریں اور اگر وہ لوگ اس کام ے برہیز کریں توان ہے کہنا کہ لحد کوتھوڑا کشاد ہ رکھیں تقریبا دو ذراع اور ایک بالشت یعنی حدوداایک میٹر چوڑی رکھیں۔خداوندعالم اس کواپنی رحمت وعنایت ہے وسیع کردے گامیری قبر کو کھودتے وقت اس میں سے پہلے بچھ مقدار میں یانی نکے گا۔ میں بچھ کلمات آپ کو بتا تا ہوں تم ان کو پڑھنا تو وہ یانی اور زیادہ جوش میں آئے گا اور پوری قبر پانی ہے بھر جائے گی اس میں کچھ جھوٹی حجوثی محجیلیاں پیدہ ہونگی ، میں آ پ کوبیدروٹی دیتاہوں اس کو چور کےان کےسامنے پانی میں ڈال دیناوہ محھلیاں اس روٹی کو کھاجا ئیں گی یہاں تک کے روٹی کا نشان بھی نہیں رہے گا پھرا جا نک ایک بڑی مچھلی نظر آئے گی کہ جوان تمام جھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے گی اور پھر غایب ہوجائے گی آپ پانی کو ہاتھ نہ لگانا اور میں جو کلمات آپ کو بتاؤں ان کو پڑھتے رہنا یانی تھوڑ اتھوڑ افتم ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ بالکل خشک ہوجائے گا یہ جو پچھ میں نے تہہیں بتایا ہے مامون کے سامنے انجام دینا۔

امام نے فرمایا: ابوصلت میں کل مامون کے پاس جاؤں گا میں جس وقت مامون کے پاس سے واپس آؤں تو دیکھنا کدا گرمیں نے اپنے سرکوکی چیز سے ڈھانپ نہیں رکھا ہے تو مجھ سے بات کر لینااور اگرکسی چیز سے مرکوچھپار کھا ہے تو ہر گزبات نہ کرنا۔ ابوصلت کہنا ہے اگلے روز صبح کے وقت حضرت امام رضا نے اپنالباس زیب تن کیا اور منتظر بیٹھ گئے یہاں تک کہ مامون کا غلام آیا اور اس نے مامون کی وقت کویٹ کیا۔

آپ مامون کے پاس پہنچے مامون کے سامنے مختلف قتم کے پھلوں سے بھرے ہوئے ظرف رکھے ہوئے تھے اورانگور کا ایک گچھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کھانے میں مشخول تھا جیسے ہی آنخضرت اندر وار و ہوئے وہ کھڑ ا ہواامام سے معانقہ کیا اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا بوسہ لیا آپ کو بھایا انگور کا گچھ کہ جو ہاتھ میں لیے ہوئے تھا وہ امام کو دیا اور کہا اے فرزندرسول خدا ان انگوروں سے اچھے بھی کہیں ویکھے ہیں امام نے جواب دیا اچھے انگور جنت میں ہیں ، مامون نے کہا ان انگوروں کو کھا ہے امام نے فرمایا جھم معاف رکھو۔

مامون نے اصرار کیااور کہا آپ کیوں نہیں کھارہے ہیں کیا آپ کوہم پرشک ہے؟ میہ جملے کھے اورامام کے ہاتھ ہے وہ انگور کا گچھہ لے لیا اور پچھ انگور کے دانے اس میں ہے تو ژ کر کھا لیے اور پھروہ ا مام کودے دیا حضرت نے اس میں ہے دو تبین انگور کھائے اور باتی کو بھینک دیا اوراپنی جگہ ہے اٹھ کر کھڑے ہوگئے مامون نے معلوم کیا کہاں جارہے ہیں؟ امام نے فرمایا: جہاں تو بھیجنا جا ہتا ہے۔ ابوصلت کہتا ہے: امام اپنے سرمبارک پر پچھر تھے ہوئے با ہرتشریف لائے میں نے آپ ہے کوئی بات نہیں کی ،آپایے بیت الشرف میں تشریف لے گئے اور مجھے فرمایا گھر کے دروازے کو بند کر دواور پھرآ پ اندرجا کرآ رام فرمانے لگے، میں بھی گھر میں غم ورنجیدہ کھڑا ہوا تھا اچا تک ایک خوبصورت کالے بالوں والے نو جوان کو دیکھا کہ جو ہو بہو بالکل امام رضا ہے مشابہ تفا گھر میں وار د ہوا میں جلدی ہے اس کے پاس گیااور یو چھا؟ آپ کیسے گھر میں وارد ہوئے؟ جب کہ درواز ہ بند ہے؟ اس نوجوان نے فر مایا جو ذات مجھے مدینہ سے چند کھوں میں یہاں لاسکتی ہے وہ اندر بھی وارد کرسکتی ہے۔ میں نے معلوم کیا که آپ کون ہو؟ تو فرمایا میں خداوندعالم کی جانب ہے مخلوق پر ججت ہوں ،میرا نام محمد بن علی ہے پھر آپ اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں تشریف لے گئے اور مجھے بھی اندر حجرے میں آنے کی دعوت دی ،حضربت امام رضاً نے جیسے ہی ان کو دیکھا فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور معانقہ فرمایا ، سینے سے لگا لیاا پنے بیٹے کی دونوں آئٹھوں کے درمیان کا بوسہ لیا پھر دونوں نے خاموثی سے پچھ گفتگو کی۔

اس کے بعد حضرت امام رضا کے لبول پر برف سے زیادہ سفیدرنگ کے جھاگ نمودار ہوئے، امام محمد تقی نے اپنے لبول کو حضرت کے لبول پر رکھ دیا پھر حضرت کے سینے کے اندر سے ایک چڑیا کے مانند کوئی چیز نگلی اور پر واز کرگئی اس وقت حضرت امام رضاانتقال فر ماگئے۔

حضرت امام محمرتقی نے مجھ سے فرمایا: اے ابوصلت اٹھواور خزانہ میں سے پانی اور تختہ لے آؤ، میں نے عرض کی خزانہ میں نہ پانی موجود ہے اور نہ کوئی تختہ، امام نے فرمایا: جو پچھ میں تم سے کہدر ہا ہوں انجام دو، میں خزانہ میں گیا وہاں پر پانی اور تختہ دونوں کو پایا ان کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔

میں نے جاہا کے خسل دینے میں حضرت کی مدد کروں ، آپ نے فرمایا میری مدد کرنے والے اور ا فرادموجود ہیں ۔حضرت امام محمد تقی نے آئخضرت کوشسل دیا پھر مجھے نے مایا خزانہ میں ایک جامہ دانی ہےاس میں گفن اور حنوط ہےاس کو لے آؤ ، ابوصلت کا بیان ہے کہ میں خز اندمیس گیا وہاں پر جامہ دانی کو دیکھا جب کہ پہلے دہاں کوئی چیز نہیں تھی میں گفن وحنوط کو بھی لے آیا حضرت امام محرتقی نے اپنے والد بزرگوارکوکفن پیہنایا حنوط کیا اور آپ کے بدن شریف پر نماز جناز ہ پڑھی پھر مجھے تھم دیا کہ ایک تا بوت لے کرآ ؤ، میں نے عرض کی کہ جاتا ہوں کسی نجار ہے کہتا ہوں کہ ایک تابوت بنائے ،امام نے فرمایا خز انہ میں جاؤمیں وہاں گیا تابوت کورکھا دیکھا کہ جواس ہے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا میں اس کوا ٹھالایا آ پ نے امام کے جنازے کو تا بوت میں رکھا اور دور گعت ٹماز پڑھی کدا جا نک ٹماز کے دوران تا بوت ا پنی جگدے بلند ہوا حجرے کی حصیت شکافتہ ہوئی اور تا بوت وہاں ہے آسان کی طرف چلا گیا۔ میں نے عرض کی اے فرزندرسول خدا ، مامون آئے گا اور مجھ سے جنازے کے بارے میں معلوم کرے گا۔ امام نے فرمایا خاموش رہوتا بوت واپس آ جائے گا۔ پھر مجھ سے فرمایا اے ابوصلت اگر کوئی پیغیبرمشرق میں انتقال کرجائے اوران کا وصی مغرب میں دنیا ہے رخصت ہوتو بھی خداوند عالم ان کے بدنوں اور روحوں كوابك جكه جمع فرمادے گا۔

ابوصلت کا بیان ہے کہ امام کی فر مائش ابھی تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ حجر رے کی حبیت دوبارہ کھلی اور تا ہوت واپس آ گیا امام محرتقی نے جناز ہے کو تا ہوت ہے باہر زکالا اور آپ کے بستر پر زمین میں لٹاویا بلکل ایسے کہ گویاا بھی ابھی امام کا انتقال ہوا ہے اور آپ ک<sup>ونس</sup>ل وکفن نہیں دیا گیا ، پھر مجھے سے فر مایا اہتم اٹھو دروازے کو کھولو۔ ابوصلت کا بیان ہے جب میں نے دروازے کو کھولا تو مامون اوراس کے سیابی و غلام روتے پٹیتے ہوئے گھر میں وار د ہوئے اپنے گریبانوں کو چاک کیے ہوئے تھے اپنا سروسینہ پیپ رے تھے اور مامون یاسیداہ فجعت بك باسیداہ اے میرے سیدوسردارآپ كی موت سيس بے حیارہ ہوگیا'' کہہ کہدکر چیخ رہا تھا۔اس کے بعدامام کے بدن مبارک کی جنہیز و تلفین میں مشغول ہو گئے ،اس نے حکم دیا کہ حضرت امام رضا کے لیے قبر کھودی جائے۔ابوصلت کہنا ہے میں وہیں حاضر تھا اور جو پچھامام نے فرمایا تھاو ہی سب کچھروٹما ہوا جس وقت مامون نے پانی اور مچھلیوں کو دیکھا تو کہاامام رضا مرنے کے بعد بھی اپنی زندگی کی طرح خوارق عادت معجزات رکھتے ہیں۔مامون کے ایک طرفدار نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ اس واقعہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میرے کہ آپ بنی عباس کی حکومت وخلافت کثرت وطولانی مدت اس مجھلیوں کی طرح ہے، مامون نے اس تفسیر کی تا ئیدییں کہا کہ ہاںتم تیج کہدرہے ہو۔

ابوصات کہتا ہے کہ ابھی میری دعاتمام نہ ہونے پائی تھی کہ حضرت امام مجدتی میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا: کیا خشہ ہوگئے ہو؟ ابوصلت نے کہا ہاں خدا کی قتم ، آپ نے فرمایا انھواورای طرح مجھ کوزندان سے باہر لے آئے جب کہ تلہبان اور زندان کی سپاہی مجھے دکھی رہے شے لیکن کسی میں طرح مجھ کوزندان سے باہر لے آئے جب کہ تلہبان اور زندان کی سپاہی مجھے دکھی رہے تھے لیکن کسی میں کچھ کہنے یا ہم کورو کئے کی جرئت نہیں تھی۔ جس وقت حضرت امام محدتی نے مجھ کوزندان سے آزاد کیا مجھ سے فرمایا تم جاو کہتم خداوند متعال کی پناو میں ہواس کے بعد نہتم مامون کودیکھو گے اور نہ وہ تمیں دکھی پائے گا۔ ابوصلت کا بیان ہے کہ میں نے اس کے بعد ہے بھی مامون کونییں دیکھا۔ (۱)
روایت ہر شمہ ابن اعین:

هرثمة بن اعين ، وكان من خدام الخليفة عبدالله المامون ، الا انه كان محبا لاهل البيت الخاية و يعد نفسه من شيعتهم وكان قائما بخدمة الرضا و جمع مصالحه مؤثراً لذالك على حميع اصحابه مع تقدمه عند المامون و قربه منه \_ قال طلبني سيد ابوالحسن الرضا في يوم من الايام \_

فقال لى يا هرئمة مطلعك على امر يكون سراً عند ك لا تظهر ه لاحد مدة حياتي ، فان اظهرته حال حياتي كنت خصيما لك عندالله فحلفت له اني لا اتفوه بما يقوله لى مدة حياته \_

فقال لي: اعلم يا هر ثمة انه قد دني رحيلي و لحوقي بحدى وآبائي وقد بلغ الكتاب اجمله وانبي اطعم عنبا و رمانا مفتونا ، قاموت و يقصد الحليفة ان يجعل قبري خلف قبر ابيه الرشيد وان الله لايقدره على ذالك.

<sup>(</sup>۱) اثبات الوصية بس ۱۸۱-۱۸۲ شوامد النبوة بس ۳۸۹-۳۹۲ ستاریخ روصته الصفا، ج۳،ص ۲۹-۵۲ ستاریخ حبیب السیر فی اخبارافراد بشر، ج۲،ص۸۸-۹۱

وان الارض تشتد عليهم فلا تعمل فيها المعاول ولا يستطيعون حفرها \_ فاعلم يا هرثمة ، انما مدفني في الحهة الفلانية من الحد الفلاني بموضع عينه له عنده ، فاذا انامت و جهزت فاعلمه بحميع ما قلته لك ليكونوا على بصيرة من امرى و قل له : ان اوضعت في نعشى وارادوا الصلاة على فلا يصلى على وليتيان بي قليلا ، فانه ياتيكم رحل عربي متلثم على ناقة له مسرع من جهة الصحراء عليه وعثاالسفر ، فينيخ راحلته و ينزل عنها فيصلى على و صلوا معه على ، فاذا فرغتم من الصلاة على وحملتوني الى مدفني الذي عينته لك ، فاحفر شيأ يسيرا من وجه الارض تحد قبرا مطبقا معمورا في قعره ماء ابيض اذا كشف عنه الطبقات نصب الماء فهذا مدفني فادفنوني فيه \_ الله الله يا هرثمة ان تخبر بهذا او بشئ منه قبل موتى \_ قال هرثمة فوالله ماطالت ايامه حتى اكل الرضا عند الحليفة عنها ورمانا مفتونا فمات \_ \_ (الى ان قال)

قال هر شمة : فدخلت على عبدالله المامون لما رفع اليه موت ابي الحسن الرضا فوجدت المنديل في يده وهو يبكي عليه فقلت : يا اميرالمؤمنين! ثم كلام أ تاذن لي ان اقوله لك؟

قال: قبل، قبلت: ان البرضا اسرالي في حياته بامر و عاهدني ان لا ابوح به لاحد الالك عند موته \_ و قصصت عليه القصة التي قالها من اولها الي آخرها، وهو متعجب من ذالك، ثم امر بتحهيزه و خرجنا بحنازته الى المصلى و تانينا بالصلاة عليه قليلا، فاذا بالبرجل قد اقبل على بعير من جهة الصحراء كما قال و نزل و لم يكلم احداً فصلى عليه الناس معه وامر الخليفة بطلب الرجل فلم يرواله اثر و لا بعيره -

ثم ان الحليفة قال: نحفر له من حلف الرشيد ، فقلت له : يا اميرالمؤمنين! ألم نحبرك بمقالته ؟ قال نريد ننظر الي ماقاله لك. فعجز الحافرون فكانت الارض اصلب من الصحر الصوان و عجزوا عن حفرها و
تعجب الحاضرون من ذالك. وتبين للمامون صدق ما قلته له عنه ، فقال : ارنى الموضع
الذى اشار اليه فحثت بهم اليه فما كان الا ان كشف التراب عن وجه الارض فظهرت
الاطباق فرفعنا ها فظهر من تحتها قبر معمول واذا في قعره ماء ابيض و علمت الحليفة
فحفروا قبره على الصفة التي ذكرتها له اشرف عليه المامون وابصره ، ثم ان ذالك الماء
نشف من وقته فوارينا و رددنا فيه الاطباق على حالها والتراب ولم يزل الخليفة المامون
يتعجب بما رأى و مما سمعه منى ويتأسف عليه و يندم و كلما خلوت في خدمته يقول
لى : ياهرثمة ! كيف قال لك ابوالحسن الرضا ؟ فاعيدعليه الحديث فيتلهف و يتاسف و
يقول : انالله و انا اليه راجعون ـ (۱)

جس وفت مامون اپنی بیماری کی وجہ ہے نماز تک پڑھنے ہے مجبور ہوگیااس وفت اس نے حضرت امام رضا ہے خواہش کی کہ حضرت نماز جماعت پڑھا کیں حضرت سفید قمامہ ایک سفیداور چھوٹا کر تازیب تن کرکے اور ہاتھ بیس ایک عصالے کرنماز کے لیے روانہ ہوئے دوران راہ آپ کی زبان پر سیکا تہاری تھے۔"السلام علی ابوی محمد و میکات جاری تھے۔"السلام علی ابوی محمد و علی ، السلام علی عہاد اللہ الصالحین"

سلام ہومیرے دونوں باپ ابراہیم واساعیل پراورسلام ہومیرے دونوں والد ماجدمحمد وعلی پراور سلام ہوتمام نیک خدا کے بندوں پر۔

<sup>(</sup>۱) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول بص ٣٠٠-٣٠٢-الفصول المحمد في معرفة احوال الآئمه، ص ٢٥٠-الكواكب الدربيد في تراجم السادة الصوفيه، ج ابص ٢٦٦-نورالا بصار في مناقب آل بيت النبي المخار بص ٢٣٣-الانوار القدسية بس ٣٩-مفتاح النجافي مناقب آل عبا بص ٨٢-

اس وقت امام کے چاروں طرف لوگوں کی جھیڑ ہوگئی اور وہ آپ کے دست مبارک کے ہو ۔

اس وقت امام کے جارہ جے تھے اور آپ کا بہت زیادہ احترام فعظیم کرر ہے تھے۔ یہ خبر مامون تک پینچی کداگر مید حالت اس اس محرح ہاتی رہی تو خلافت حیر ہے ہاتھ سے نکل جائے گی ،اس وقت خود شخصا میدان میں وار دہ وا اور بہت جلدی اپنے آپ کو امام تک پہنچا دیا اور حضرت کو نماز جماعت سے پڑھانے سے انکار کردیا اس واقعہ کے بعد امام نے اپنامہم راز ہر شمہ بن اعین سے بیان کیا کہ جو مامون کا خادم تھا اور اہل بیت کا چاہنے والا ومحب تھا۔ ہر شمہ کا بیان ہے ایک روز میر ہے سید وسر دار ابوائھی علی بن موی الرضائے جھے کو طلب کیا اور فر مایا: اے ہر شمہ کا بیان ہے ایک روز میر ہے سید وسر دار ابوائھی علی بن موی الرضائے جھے کو طلب کیا اور فر مایا: اے ہر شمہ عیں چاہتا ہوں کہ جھے کو ایک ایک بات کی خبر دوں کہ جو صرف جھے ہی تک محفوظ رہے جب تک میں زندہ ہوں کی سے بیان نہ کرنا اگر تو نے کس سے بیراز فاش کر دیا تو میں خدا کے حضور تیرا وشمن ہوں گا ، ہر شمہ کا بیان ہے کہ میں نے تشم کھائی کہ جب تک آپ زندہ ہیں میں اس راز کو کسی پر بھی آھی زبان نہیں کھولوں گا۔

امام نے فرمایا: اے ہر ثمہ میرا سفر آخرت اور میرے جدبرزرگوار و آباء واجداد طاہرین سے ملاقات کا وفت نزدیک آگیا ہے، مجھ کوز ہر بلے انگور وانار کھلا کرشہید کیا جائے گا،خلیفہ جا ہے گا کہ میری قبر ہارون الرشید کے پیچھے کھدوائے لیکن اس کام سے خداراضی نہیں ہوگا اور زمین کواجازت نہیں ہوگ مامون بیکام کرے اور جنتی بھی کوشش کی جائے گی ناکام رہیں گے۔

۔ ہے ہر ثمہ میرار فن فلاں جگہ پر ہے پس میری وفات اور تجہیز و تلفین کے بعد مامون کواس بات ہے باخبر کر دینا اور اس کواچھی طرح آگاہ کر دینا تا کہ مجھ کوخوب پہچان جائے اور اس ہے کہنا کہ جب مجھ کوتا ہوت میں رکھ کر نماز کے لیے آمادہ ہوں تو تھوڑ اساصبر کرنا اس وفت ایک عرب کہ جس کوکوئی نہیں جانتا ہوگا چہرے پرنقاب ڈالے بہت جلدی ہے جنگل کی طرف ہے آئے گا اپنی سواری کو بٹھائے گا پنجے اترے گا اور میرے جنازے پرنماز پڑھے گاتم سب اس کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا اس کے بعد مجھے اس

مقام پردفن کرنا کہ جو میں نے معین کیا ہے۔ مقام پردفن کرنا کہ جو میں وہاں سے جیسے ہی تھوڑی کی مٹی اٹھاؤ گے ایک قبر آمادہ نظر آئے گی کہ جس میں صاف وشفاف پانی بھرا ہوا ہوگا اگر اس پر سے ڈھکے ہوئے پھڑ کواٹھاؤ گے تو پانی اور جوش میں آئے گا یہی میرے ذفن کی جگہ ہے پہیں مجھے ذفن کرنا۔اے ہر ثمہ اس خبر کومیری زندگی میں کسی سے نہ کہنا ورنہ تہمیں خدا سمجھے!

ہر ثمہ کہتا ہے کچھ عرصہ کے بعد میہ تمام واقعات رونما ہوئے حضرت امام رضا خلیفہ کے در بار میں انگور وانار تناول فرما کرمسموم ہوگئے اور شہید ہوگئے ۔ ہر ثمہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام رضا کی فر مائش کے مطابق آپ کی شہادت کے بعد عنسل وکفن وو**ف**ن کے متعلق مامون سے بیان کرنے کے لیے در بار میں وار د ہوا ، دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ رو مال لیے ہوئے امام رضا کے فراق میں گریہ کررہا ہے میں نے اس سے کہا: اے خلیفہ اجازت ہے کہ میں آپ سے ایک بہت مہم مطلب امام رضا کے بارے میں بیان کروں ، مامون نے کہا: کد کہیے تب میں نے اس کہا: کہ حضرت امام رضانے اپنی زندگی میں ایک راز مجھے بیان فر مایا اور مجھ سے عہد لیا کہ جب تک وہ زندہ ہیں کی ہے نہ کہوں اور ان کے انتقال کے بعد آپ ہے بیان کروں لہذا میں وہ راز بیان کرنا جا ہتا ہوں ،اور پھر میں نے تمام قصہ مامون ہے بیان کردیا جب مامون نے میداز سنا تؤ بہت تعجب کیا پھر حضرت کے جنازے کونسل وکفن کے لیے حکم دیا پھراس کے بعد ہم سب حضرت کے جنازے پرنماز پڑھنے کے لیے آ مادہ ہوئے ای وفت ایک اجنبی شخص کوآتے دیکھا کہ جوجنگل کی طرف سے بہت تیزی کے ساتھ ہماری طرف آر ہاہےاوراس نے کسی

، ، کوئی گفتگو کیے بغیرامام کے جنازے کی نماز پڑھائی ہم سب نے اس کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی ، نماز کے بعد مامون نے چکم دیا کہ اس شخص کو لے کر در بار میں آ وکیکن اس شخص کا کوئی نام ونشان نہل سکا اور

کے بعد مامون نے حکم دیا کہ اس شخص کو لے کر دربار میں آؤلیکن اس شخص کا کوئی نام ونشان نہل سکا اور اس کی سواری بھی نظر نہ آئی ، پھر مامون نے حکم دیا کہ ہارون الرشید کی قبر کے پیچھپے حضرت کے لیے قبر کھودی جائے ہر ثمہ نے خلیفہ سے کہا کہ کیا میں نے حضرت امام رضا کے راز کے بارے میں نہیں بتایا

مامون نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کے دیکھوں کہ کیاوہ یا تیں ساری سیجے ہیں یانہیں۔

قبر کھودنے کا تھم پاکر قبر کھودنے والے اپنے کام میں مشغول ہو گئے لیکن ای جگہ پرایک بہت ہڑا چفر نظر آیا کہ جس کو تو ٹرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہے لہذا حضرت امام رضا کی فرمائش پر تمام حاضرین اور مامون سب کو بہت حیرت ہوئی اور پھر مامون نے حضرت امام رضا کی فرمائش پر یقین کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ وہ جگہ کہ جوامام رضانے مجھ سے بتائی ہے وہ کہاں ہے ہیں نے وہ مقام مامون کو دکھایا اور پھر وہاں سے تھوڑی ہی ہی مٹی اٹھائی کہ وہاں پر ایک آمادہ قبر نظر آئی اور بالکل جوعلامات حضرت امام رضانے مجھ سے قرمائے تقصب کی خمود ار ہوئے۔

جب مامون نے بیرحالت دیکھی تو بہت تعجب کیا پھراچا نک قبر میں بھرا ہوا پانی خشک ہو گیا ہم نے امام کے جنازے کوقبر میں رکھدیا اور حضرت کو وفنا دیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے بہت افسوں اور تعجب کیا پھر جب بھی بھی مجھے دیکھتا اور ہم تنہا ہوتے تو مجھ ہے کہتا کہ ہر ثمہ امام رضائے تم سے کیا کہا تھا اور میں اس کے جواب میں ساری داستان سنادیتا تو وقت اس کا تعجب و حیرت اور زیادہ ہوتی اور زبان پڑ' اما للہ وانا الیہ راجعوں''جاری کرتا۔

## محد بن طلحه شافعی کا کلام

وہ اس داستان کوفقل کرنے کے بعد کہتا ہے:

فانظر الى هذه المنقبة العظيمة و الكرامة البالغة التي تنطق بعناية الله عز وحل ، و ازلاف مكانته عندهـ(١)

اس عظیم فضیلت و با کمال کرامت کو دیکھیے کہ جو حضرت امام رضا کو خداوندعالم نے عطافر مائی ہے کہ جوآ پ کے خداوند عالم ہے قربت پر دلیل ہے۔

<sup>(</sup>١) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول جن٢٠٠\_

## حضرت امام على رضا كي عظمت كے متعلق مجمتر ين نكته

یہ سلم ہے کہ حضرت امام علی رضاطوس کی طرف با اجبار ججرت کے بعد دویا تین سال سے زیادہ
زندہ ندرہ سکے اور آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ مدینہ میں گذراجب کہ اگر خور کیا جائے تو آپ کی ججرت کے بعد کی کرامات ججرت سے پہلے ہے اگر زیادہ نہ ہوں تو کم بھی نہیں ہیں اس لیے کہ تاریخ کا مطالعہ
کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ججرت سے پہلے کے مججزات وکرامات ۱۳ اعد دہیں جب کہ ججرت کے بعد کے بعد کے مجوزات وکرامات ۱۳ اعد وہیں جب کہ ججرت کے بعد کے مجوزات وکرامات ۱۳ اعد وہیں جب کہ ہجرت معزت کو مدینہ سے تحقیراور آپ کی شخصیت کو کم کرنے کے لیے بلایا تھالیکن ان مجزات وکرامات نے حضرت کی شخصیت وعظمت کو دوبالا کر دیا اس لیے کہ اولا، یہ مجزات وکرامات جرت سے پہلے مجزات وکرامات ہے کہ اولا، یہ مجزات وکرامات ہجرت سے پہلے مجزات وکرامات ہے دورامات ہو تا یہ دوبالا کر دیا اس لیے کہ اولا، یہ مجزات وکرامات ہو ہیں۔ ان یا دہ ہیں۔ ثانیا ، ہجرت کے بعد مجزات از لحاظ ولایت تکوینی زیادہ ہم ومؤثر ہیں۔

لہذا حضرت امام علی رضا کی ججرت کے بعد مجزات کیفیت و کمیت کے اعتبار سے بہت عظیم اور آپ کے خراسان ،امریان و ہند میں مشہور ومقبول ہونے کا سبب بنیں لیکن پھریبی وجہ رہی کہ مامون نے اس مختصری مدت میں حضرت کوشہید کریا۔

\*\*\*

公公公



# ساتوال حصه

\_\_\_\_\_

زيارت

\_\_\_\_\_\_

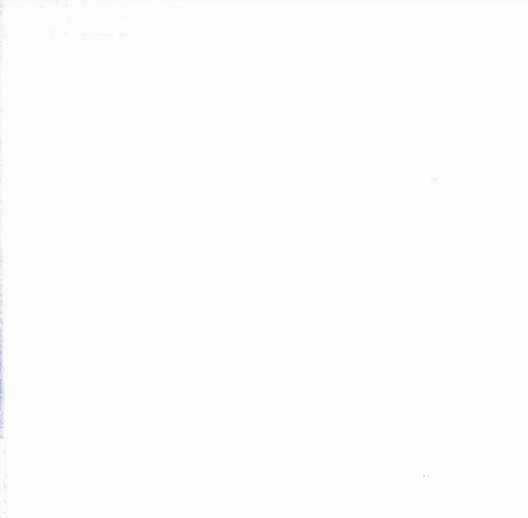

اس حصد میں سب سے پہلے حضرت امام علی رضا کے روضہ منورہ کی زیارت کی فضیلت حضرت رسول اکرم اورائل بیت طاہرین کی زبانی بیان کی جائے گی ،اس کے بعد اٹل سنت کے علماء و ہزرگوں کا حضرت کی قبر مطہر کی زیارت سے مشرف ہونا اور آپ سے توسل کرنا یا وہ واقعات کہ جوانہوں نے آپ کی زیارت کے متعلق دوسر سے لوگوں اور عوام الناس نے قل کیے ہیں اور پھر آ خرمیں حضرت کے دوضہ مقدس کے گنبد و ہارگاہ کی تاریخ یہ کہ حضرت امام علی رضا کا روضہ، گنبد اور ہارگاہ ابتدائی دور سے آج تک مس کس کیفیت میں گذرا بیان ہوگا۔

#### زيارت كى فضيلت

روضہ مبارکہ حضرت امام علی رضا کی زیارت، اوراس کے متعلق پینجبراکرم واہل بیت کی روایات میں تاکید ،خصوصااہل سنت کی کتابوں میں آپ کی قبر پاک کی زیارت کے سلسلے میں معصومین گل سفارشات آنخضرت کی بلندی مقام کی نشاندہی اور آپ کے پاک مرقد کی زیارت کے سنت ہونے کوروزروشن کی طرح واضح کرتی ہیں جبکہ افسوس ان روایات سے چشم پوشی کی گئی ہے۔
اس حصہ میں حضرت پینجبراکرم ،امام موسی کاظم امام علی رضا ،امام محمد تقی اورامام علی فتی سے منقول اس حصہ میں حضرت پینجبراکرم ،امام موسی کاظم امام علی رضا ،امام محمد تقی اورامام علی فتی سے منقول

گیاره احادیث کی طرف که جوابل سنت کی کتابوں میں مذکور بیں اشاره کیاجائے گا۔

# پیغیبرا کرم ً کی نگاہ میں

ا- حاكم نيثا پورى شافعى اپنى سند كے ساتھ حضرت امام رضا ہے روايت نقل كرتا ہے:

"روى عن الامام عملى الرضاعين آبائه عن النبي "انه قال : ستدفن بضعة منى بخراسان ، مازارها مكروب الانفس الله كربته ولا مذنب الاغفر الله ذنوبه"(1)

حضرت امام رصّاً ہے روایت ہے کہ پیغیبرا کرمؓ نے فرمایا:عنقریب میرے بدن کا ٹکٹڑا سرز مین خراسان میں فن ہوگا ، جوکوئی مشکلوں میں گرفتا وخص اس کی زیارت کرے گا خداوند عالم اس کی مشکلوں کو برطرف فرمائے گا اور جوکوئی گنهگاراس کی زیارت کرے گا خداوند عالم اس کے گنا ہوں کو بخش دے گا

۲- حاکم نیشا پوری شافعی نے اپنی اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق ہے ، انہوں نے اپنے آباء و اجداد ہے ، انہوں نے امیر المؤمنینؑ ہے اور آپ نے پیغیمرا کرمؓ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور انورؓ نے ارشا و فرمایا:

"ستدفن بنضعة منسى بخراسان ، لايزورها مؤمن الا اوجب الله له الجنة و حرم حسده على النار "\_(۲)

عنقریب میرے بدن کا ایک کلڑا سرز مین خراسان میں دفن ہوگا جومؤمن بھی اس کی زیارت کو جائے گا خداوندعالم اس پر جنت کوواجب کردے گا اوراس کے بدن کوآتش دوزخ پرحرام کردے گا۔

<sup>(</sup>۱) جوینی شافعی: فرا کدانسمطین نی فضائل المرتضی والیتول والسبطین والآتمیة من ذریتهم ،ج۲ بص ۱۹۰، ج۲۷ بنقل از تارخ نیشا پور، حاکم نیشا پوری شافعی\_قندوزی حنی: بینائیج المود ة لذ وی القر بی، ج۲ بص ۴۳۱\_

#### ۳-عایشے روایت ہے کہ رسول خدائے فرمایا:

"من زارولندي بنطوس فانما حج مرة ، قالت مرة ؟ فقال مرتين ، قالت : مرتين؟

فقال : ثلاث مرات\_ فسكتت عايشه ، فقا ل: ولو لم تسكتي لبلغت سبعين ' ـ (١)

جو شخص میرے بیٹے کی طوس میں زیارت کرے گا گویااس نے ایک جج انجام دیا، عایشہ نے کہا:

ا یک جج ؟ پیغیبرا کرم ً نے فرمایا: دوج ، عایشہ نے کہا دوجج ؟ آپ ؑ نے فرمایا: تین جج ۔ عایشہ خاموش ہوگئیں،رسول اکرم ؓ نے ارشاد فرمایا:اگر خاموش نہ ہوتیں تو میں ستر جج تک بیان کردیتا۔

اس روایت میں اگرغور وفکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عایشہ کے لیے حضرت امام رضا کی شخصیت اور طوس کا علاقہ اتنا مانوس اور شخص و واضح تھا کہ کلمہ'' ولدی'' و'' طوس'' کے معنیٰ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا بلکہ آپ کی زیارت کے ثواب کے بارے میں تعجب کیا۔ (۲)

# حضرت امام موی کاظم کی نگاہ میں

سم- حاکم نیشا پوری شافعی اپنی استاد کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موی کاظم کی زبانی سنا کہ آپ نے فرمایا:

"من زار قبر ولدى على كان له عند الله سبعين حجة ، ثم قال ورب حجة لاتقبل ـ من زاره او بات عنده ليلة كان كمن زار اهل السموات و اذا كان يوم القيامة ، وحد معنا زوار آثمتنا اهل البيت واعلاهم درجة و اقربهم حيوة زوار ولدى على "ـ(٣)

(۱) فقدوزی خفی: پنائیج المودة لذوی القربی، ج۲ بس ۳۳ ـ

(۲) البنة ممکن ہے کہ رسول اکرم سے سوال کیا ہولیکن روایت کا اگلا حصد حذف ہو گیا ہے یاراوی نے ذکر نہیں کیا ہے۔ (۳) جو پنی شافعی: فرائد السمطین فی فضائل المرتضٰی والتول والسبطین والآئمیة من ذریعتھم، ج۲ ہص۱۹۳، ح ایم ہنقل از تاریخ نمیشا پور، حاکم نمیشا پوری شافعی۔ جوشخص بھی میرے بیٹے علی کی قبر کی زیارت کرے گا خداوند عالم اس کوستر جج کا ثواب عطا کرے گا، پھر فر مایا اور نہ معلوم کتنے جج ہیں کہ جو قبول حق بھی نہیں ہوتے۔ جوشخص ان کی قبر کی زیارت کرے یا ایک رات ان کی قبر کے قریب گزارے وہ ایسے ہے گویا تمام اہل آسان کی زیارت کی ہے اور جب قیامت کا دن بر پا ہوگا ہم آئے اہل بیت کے زائرین کو دیکھیں گے کہ وہ ہمارے اطراف میں ہیں لیکن میرے بیٹے علی کے زائر کا مرتبہ بلند تر اور حیات معنوی کے لئاظ سے فرد یک تر ہوگا۔

## حضرت امام علی رضاً کی نگاہ میں

۵-جوینی شافعی اپنی اسناد کے ساتھ فضال ہے روایت نقل کرتا ہے اس نے کہا:

"سمعت على بن موسى الرضاعليه التحية والثناء ـ و حاله رحل فقال له: يا بن رسول الله رأيت رسول الله في المنام كان يقول لى: كيف انتم اذا دفن في ارضكم بضعتى و استحفظتم وديعتى و غيب في ثراكم لحمى ـ فقال له الرضا: انا المدفون في ارضكم وانا بضعة نبيكم وانا الوديعة و اللحم ، من زارني وهو يعرف ما او جب الله من حقى و طاعتى ، انا و آبائي شفعاؤه يوم القيامة ومن كنا شفعاؤه نجا، ولو عليه مثل و زر الثقلين الجن و الانس " ـ (١)

حضرت علی بن موی الرضاعلیہ التحیۃ والنثاء سے سنا کدایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور امام سے عرض کی: اے فرزندر سول میں نے حالت خواب میں پیغیبرا کرم گرو یکھا کہ آپ فر مار ہے ہیں: آپ کی حالت کیا ہوگی جب میرے بدن کا فکڑا تمہاری سرز مین میں وفن ہوگا،میری امانت تمہارے سپر دکی جائے گی اور تمہاری مٹی میں میرے گوشت کا ٹکڑا غائب ہوگا؟۔

<sup>(</sup>۱) فرائدالسمطین فی فضائل المرتفنی والتول والسطین ، ج۲،ص ۱۹۱، ج۲۸۸ بینقل از تاریخ نمیشا پور\_اور ویکھیے-: تاریخ حبیب السیر فی اخبارافراد بشر، ج۲،ص۸۹ وسیلة الخادم الی المحذ وم درشرح صلوات چهاده معصوم بس۲۲۳\_

امام رضائے جواب دیا: میں وہی شخص ہوں کہ جو تمہاری سرز مین میں فن ہوگا اور میں تمہارے رسول کے بدن کا نکز ااور میں تمہارے رسول کے بدن کا نکز ااور میں ہی وہ امانت اور گوشت کا نکز اہوں کہ جو شخص بھی خدا کی طرف سے واجب کر دہ میری اطاعت اور میرے تن کی معرفت کے ساتھ میری زیارت کرے گا تو میں اور میرے آ باء و اجدا دروز قیامت اس شخص کی ہم شفاعت کریں گا اور جس شخص کی ہم شفاعت کریں وہ یقینا نجات پائے گا جا اس کے گنا ہوں کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔
گا جا ہے اس کے گنا ہوں کے گنا ہوں کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔

حضرت امام رضّا مٰذکورہ واقعہ کی تا سُدِین حضرت پنجیبرا کرمّ ہےروایت نقل فر ماتے ہیں:

"و لـقـد حـدثني ابي ، عن حدى ، عن ابيه ، عن آباته ان رسول الله قال: من رأني قى منامه فقد رأني ، فان الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة احد من اوصيائي ، ان رؤيا الصادقة حزء من سبعين حزأ من النبوة "ــ(۱)

حضرت امام رضا نے اپنے اجداد طاہرین سے اور انہوں نے حضرت رسول اکرم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں: جو کوئی بھی مجھے خواب میں دیکھے اس نے واقعا مجھے خواب میں دیکھا ہے چونکہ شیطان میری صورت میں اور میرے اوصیاء کی صورت میں نہیں آسکتا، سچاخواب، نبوت کے ستر اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔

اس روایت کی بنیاد پر تمام وہ خواب کہ جواس قتم کے ہوں یعنی رسول اکرم ً یا آپ ّے کسی جانشین کودیکھا ہووہ جیت رکھتے ہیں۔

۲- حاکم غیثا پوری شافعی نے اپنی اساد کے ساتھ نقل کیا ہے حضرت امام علی بن موی الرضاً
 نے فرمایا:

<sup>(1)</sup> فرا كدائسطين في فضائل المرتضى والتول والسطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢٠ ص١٩١، ح٢٨٣ \_

"انسى مقتول مسموم مدفون بارض غربة ، اعلم ذالك يعهد عهده الى ابى عن ابيه عن آبائه عن على ابن ابى طالب عن رسول الله"، الافمن زارني في غربتي كنت اناو آبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن كنا شفعاؤ ه نجا و لو عليه مثل وزر الثقلين"۔(١)

یں زہر سے مقتول اور سرز مین غربت کا مدفون ہوں ، میں اس عہد سے واقف ہوں کہ ہیا جھ سے
میرے باپ نے اور ان سے ان کے آباء واجداد نے ، ان سے علی ابن ابی طالب نے اور آپ سے
رسول اکرم نے عہد کیا ہے ، آگاہ ہوجاؤ کہ جو شخص بھی عالم غربت میں میری زیارت کرے گا میں اور
میرے آباؤاجداداس کے شفیع ہوں گے اور جس کے ہم شفیع ہوں اس کی نجات یقینی ہے ، چیا ہے اس کے
گناہ جن وانس کے گنا ہوں کے ہرا ہر ہوں۔

جویٰ نے اس روایت کو بہت زیادہ تعجب کے ساتھ اس طرح یاد کیا ہے:

"کسرامة یا لها من کرامة باهرة! و بشارة لشفاعة الذنوب ماحیة غافرة" \_(۲) واو! کیا کرامت ہے،نورانی کرامت اور بشارت ہے گنا ہول کی بخشش وشفاعت اور خاتمے کے لیے۔ اسلام نیشا بوری شافعی اپنی اسناد کے ساتھ نقل کرتا ہے کہ حضرت امام رضائے فرمایا:

"من زارنسي عملسي سعد داري أتيته يموم القيامة في ثلاثة مواطن حتى اخلصه من

اهوالها : اذا تطايرت الكتب يمينا و شمالا ، و عند الصراط و عند الميزان "\_(٣)

چوشخص عالم غربت بیں میری زیارت کے لیے آئے گا بیں روز قیامت تین مقامات پراس کی فریا دری کو پہنچوں گا:اس وقت کہ جب نامہ اعمال داہنے و بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے، پل صراط ہے گذرتے وقت اور جب اعمال تو لے جائیں گے۔

<sup>(</sup>١) و(٢) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى واليتول والسطين والآئمية من ذر يتهم ، ج٢ بص١٩٢، ح٣٦٩\_

<sup>(</sup>٣) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى واليتول والسطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢ بص ١٩٥، ح٢٢\_\_

۸-اسی طرح حاکم نیشا پوری شافعی نے اپنی اسناد کے ساتھ دھنرت امام رضا کے خادم یا سر سے روایت نقل کی ہے،امام رضانے فرمایا:

"لاتشد الرحال الى شىء من القبور الا الى قبورنا، ألا وانى مقتول بالسم ظلماً و مدفون فى موضع غربة ، فمن شد رحله الى زيارتي استحيب دعائه و غفرذنوبه" ـ (١)

ہم اہل بیت کی قبروں کی زیارت کے علاوہ کی کی بھی قبر کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھنا صحیح نہیں ہے، آگاہ ہوجاؤ کہ میں زہر نے قبل کیا جاؤں گا اور عالم غربت میں دفن کیا جاؤں گا، پس جو بھی میری زیارت کے لیے رخت سفر باندھے گااس کی دعامتجاب ہوگی اوراس کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔

9 - محد خواجہ پارسای بخاری حنقی کہتا ہے کہ جس وقت مامون عباسی نے دھمکی کے ساتھ امام رضاً کوولایت عبدی کے قبول کرنے پرمجبور کیا تب امام رضانے مامون سے مخاطب ہو کرفر مایا:

"والله ! لقد حدثنني ابي عن آباته عن رسول الله ]: اني الحرج من الدنيا قبلك مظلوماً ، تبكي على ملائكة السماء والارض، و ادفن في الارض الغربة "ــ(٢)

خدا کی فتم! میرے والد بزرگوار نے اپ آ باء واجداد سے انہوں نے رسول خداً نے نقل فرمایا ہے کہ میں مجھ سے پہلے اس دنیا سے مظلومیت کے عالم میں رخصت ہوجاؤں گا ، آ سان وزمین کے فرشتے مجھ پرگرمید کناں ہوں گے اور سرزمین غربت میں دفن کیا جاؤں گا۔

<sup>(</sup>۱) فرائدالسمطين في فضائل الرتضى والنؤول والسبطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢٦، ٣١٨، ح٣٩٢\_ (٣) ينائعج المودة لذ دى القربي ، ج٣، ص ١٦٤ بنقل ا زفصل الخطاب لوصل الاحباب -

# حضرت امام محر تقی کی نگاہ میں

۱۰- حاكم نيثا يورى شافعى في اين اسناد كرماتهدروايت نقل كى به كده دستام محد تقى في في المام محد تقى في في من ذابه و ما تأخر، و اذا كان يوم القيامة بنصب له منبرا بحداء منبر رسول الله حتى يفرغ الله من حساب عباده " ـ (١)

جوشخص بھی میرے والدگرامی کی قبراطہر کی زیارت کرے خداوندعالم اس کے گذشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دے گااور جب قیامت کا دن طلوع ہوگا تو اس کا مقام رسول خدا کے منبر کے سامنے ہوگا یہاں تک کہ خداوند عالم تمام اہل عالم کے حساب سے فارغ ہوجائے۔

# حضرت امام علی نقش کی نگاہ میں

اا- حاكم نيثا پورى شافعى نے اپنے اساد كرما تقوصقر بن دلف سے روايت نقل كى ہے كه اس نے كہا كہ ميں نے امام على نقل كى ہے كہ اس نے كہا كہ ميں نے امام على نقل سے سنا كرا پ نے فرما يا: "من كانت له الى الله حاجة فليزر قبر حدى الرضا بطوس، و هو على غسل وليصل عند رأسه ركعتين و يسأل الله تعالى حاجته فى قنوته، فانه يستحاب له ما لم يسأله فى مأثم اوقطيعة رحم، و ان موضع قبره ليقعة من بقاع الحنة، لا يزورها مؤمن الااعتقه الله من النار و اد حله القرار"۔ (۲)

جس شخص کوکوئی حاجت پیش آئے وہ طوں میں میرے جد بزرگوار حضرت امام رضاً کی قبر کی زیارت کرے، اس حال میں کیٹسل کئے ہوئے ہو، آپ کے سر ہانے دور کعت نماز بجالائے اور نماز کے قنوت میں پروردگارے اپنی حاجت طلب کرے۔

<sup>(</sup>١) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والتول والسطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢ع,ص١٩٥، ح٣٧٣\_

<sup>(</sup>٧) فرائد السمطين في فضائل الرنضي واليتول والسبطين والآئمة من ذريتهم، ٢٣ ج٣ ص١٩٦، ح ١٧٠٠\_

وہ دعاؤں کے مستجاب ہونے کا مقام ہے بشرطیکہ اس کی دعاقطع رحم یا گناہ کے سلسلے میں نہ ہو،جس مکان میں امام رضاً مدفون میں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔اس مقام کی جو مؤمن بھی زیارت کرے گاخداوندعالم اس کوجہنم ہے آزاد کرے گااور جنت میں داخل کرے گا۔

## مشهدالرضا

ایک بات کہ جس کی طرف بہت کم توجہ ہوئی ہے جب کہ اس کو بیان کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی وہ ہے حضرت امام علی رضا کی بارگاہ اور آپ کے دوضہ منورہ کے گنبد کی تاریخ نیز آپ کے روضہ مبار کہ پر تیسری صدی جبری ہے آج تک امت اسلامی کے عوام وخواص خصوصاً اہل سنت کی توجہ کا مرکز بنار بہنا اور تمام مسلمان دور ونز دیک ہے کسی جبی فرقہ و ند بہ سے تعلق رکھتے ہوں آپ کی زیارت اور قدم بوتی کے لیے آپ کے مرقد مطہر کی جانب بیل کی طرح رواں دواں رہنا پھر آپ کے روضہ کی زیارت اور قدم ہوتی ہے ہوت کی برطر فی اور آپ کے روضہ منورہ سے متبرک ہونا جیسا کہ مورخین ومحدثین نے اپنی اپنی تالیفات میں ذکر کیا ہے۔

آپ کے دوضہ منورہ سے متبرک ہونا جیسا کہ مورخین ومحدثین نے اپنی اپنی تالیفات میں ذکر کیا ہے۔

یہ بیانا ت اس مسئلہ کو بھی روز روشن کی طرح واضح کرو ہے ہیں کہ اہل بیت علیم السلام کی قبور کی زیارت ایک تاکید شدہ سنت نبوی ہے کہ جو وہا بیت کے بے بنیاد تو ہمات پرخط بطلان تھنچتا ہے۔

گرزیارت ایک تاکید شدہ سنت نبوی ہے کہ جو وہا بیت کے بے بنیاد تو ہمات پرخط بطلان تھنچتا ہے۔

کا زیارت ایک تاکید میں مشرف کی مشہد الرضا کی زیارت سے مشرف ہونا

حضرت امام علی رضاً اپنی بابر کت زندگی میں بہت زیادہ فضائل دکرامات رکھتے تھے کہ جن میں نقط اوج و کمال وہ وفت ہے کہ جب آپ نیشا پور میں وارد ہوئے اور آپ کی قدم بوی کے لیے اس علاقے کے علماءاورا ہل سنت آپ کے مرکب وسواری کی خاک پاسے متبرک ہوئے۔ لیکن بیرکرامات و برکات فقط آپ کی نورانی زندگی ہی ہے مخصوص نیتھیں بلکہ شہادت کے بعد
بھی علماء اہل سنت کی نصر ت کے مطابق حضرت امام رضا کی قبر مبارک اسی تیسری ، چوتھی صدی ہے آج
تک علماء اہل سنت کے نوسل و زیارت کا مقام رہا ہے اور تمام لوگ اس روضہ مبارکہ سے شفا حاصل
کرتے ہیں ، انہیں کے بیانات کے مطابق لوگوں کی زیارت وتو سلات میں ہرسال اضافہ ہوتا جارہا ہے
گویا کہ جوروایات حضرت پینج ہرا کرم اور آپ کے اہل بیت علیم السلام کی جانب سے حضرت امام رضا
کے روضہ مبارکہ کی زیارت ، اور آپ کی مظلومیت وغر بت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ، سبب قرار
پاکس کہ آپ کے مرقد مظہر کی طرف لوگوں کا بیل رواں ہواور رسول اکرم کے جگر گوشہ اور پارہ تن کے مصوصی احترام کا سبب بے۔

چوتھی صدی

ا-ابوبكر بن فزيمة شافعي (١) (ااسم هـ)اورابوعلى ثقفي شافعي (٢) (٣٢٨ هـ)\_

عاكم نيثال ورى شافتى كابيان ب: "سمعت محمد بن المؤمل بن حسن بن عيسى يقول: خرجنا مع امام اهل الحديث ابى بكر بن خزيمة و عديله ابى على الثقفي مع حماعة من مشايحنا ، وهم اذذالك متوافرون الى زيارة قبر على بن موسى الرضا بطوس ،

(۱) ابن فزیمہ، اہل سنت کے نزویک ایک خاص ایمیت و مقام رکھتا ہے اس طرح کہ اس کو'' شیخ الاسلام، امام الامة ، حافظ، حجة ، فقید، بے نظیر اور سنت رسول کوزندہ کرنے والا جیسے القاب والفاظ سے نواز اجاتا ہے۔ اورعلم ، حدیث، فقہ و انقان میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں ( وہبی شافعی: سیر اعلام البلاء، ج ۱۳۱عس ۳۷۵ – ۳۷۷)۔

(۲) ابوعلی تعنی کو''امام ، محدث ، فقید ، علامہ ، شیخ خراسان ،خراسان میں مدری فقد شافعی ،اپنے زمانے میں مخلوق پراللہ کی ججت جیسے الفاظ والقاب سے یاد کیا جاتا ہے کہ جواس کی عظمت واہمیت پر دلالت کرتا ہے ( وہبی شافعی : سیراعلام البلاء ، ج۴۱، میں ۳۸۰ – ۳۸۲۷)۔ قال : فرأيت من تعظيمه (ابن حزيمه ) لتلك البقعة و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحيرنا "\*\_(ا)

حاکم کابیان ہے کہ میں نے محد بن مؤمل ہے سناوہ کہتا ہے کہ ہم ایک روز اہل حدیث کے امام و رہبر ابو بکر بن خزیمہ و ابو کلی ثقفی اور دیگر اپنے اساتید و بزرگوں کے ہمراہ حضرت امام علی رضاً کے مرقد مبارک پر زیارت کے لیے گئے ، وہ لوگ شہر طوس میں آپ کی زیارت کے لیے بہت زیادہ جاتے تھے۔ مجد بن مؤمل کا بیان ہے کہ ابن خزیمہ کا حضرت رضاً کی قبر مبارک پر گرید و زاری اور توسل و احترام و تواضع اس قدر زیادہ تھا کہ ہم سب لوگ تجب و حیرت میں پڑے ہوئے تھے۔

اس ہے بھی زیادہ جیرت انگیز راوی کا یہ جملہ ہے کہ جو مذکورہ روایت کانشکسل ہے لیکن افسوی کہ بہت سے مؤخین ومحدثین نے اس کوفل نہیں کیا ،راوی کا بیان ہے:

"و اللك بمشهد من عدة من آل السلطان و آل شاذان ابن نعيم و آل الشنقشين و بحضرة جماعة من العلوية من اهل نيسابور و هرات و طوس و سرخس ، فدو نوا شمائل ابى بكر محمد بن اسحاق عند الزيارة و فرحوا و تصدقوا شكراً لله على ما ظهر من امام العلماء عند ذالك الامام و المشهد وقالوابا جمعهم: لو لم يعلم هذا الامام انه سنة و فضيلة لما فعل هذا ـ "(۲).

راوی کہتا ہے کہ حضرت امام علی رضاً کے مرقد مطہر پر ابن خزیمہ کا میا گرید و زاری اور احترام و تواضع اور تعظیم، سلطان کے خاندان کے حضور اور خاندان شاذان و خاندان شنقشین نیز نمیشا پور، ہرات و مرخس کے شیعوں وعلو یوں کے سامنے انجام پایا اور سب نے ابن خزیمہ کی میر کات وسکنات کو کہ جواس نے حضرت امام رضاً کے روضہ مبارکہ پرانجام دیں، دیکھاا ور ثبت وضبط کیا۔

<sup>(1)</sup> و (٣) فرائدالسمطين في فضائل المرتضى وإليتول والسيطين والآئمة من ذر يتهم ، ج٢ بس ١٩٨ ، ح ٢٥٠ـ

ابن نزیمه کی اس روش اور آنخضرت کی قبر مطهر کی زیارت سے تمام افراد بہت خوش ہوئے نیز امام العلماء کی اس روش پرخوشی اورشکر خدامیں صدقات دیئے اورسب نے بیک زبان بید کہا کہ اگر مید کام (امل بیت کی قبروں کے سامنے گریدوزاری ،احترام وتواضع اور تعظیم ) سنت ند ہوتا اور فضیلت ندر کھتا تو مجھی بھی ابن خزیمہ اس طرح انجام نہ دیتے۔

#### ۲-ابن حبان بهتی شافعی (۱) (۲۵۴ه) هـ) \_:

"على بن موسى الرضا ابو الحسن من ساداة اهل البيت و عقلائهم و حلة الهاشميين و تبلائهم ، يجب ان يعتبر حديثه اذا روى عنه \_ \_ \_ قد زرته (قبره) مرارا كثيرة وما حلت بى شدة فى وقت مقامى بطوس فزرت قبر على موسى الرضا ،صلوات الله على حده و عليه ، و دعوت الله ازالتها عنى الا استحيب لى ، زالت عنى تلك الشدة و هذا شي حربته مرارا فو حدته كذالك ، اماتنا الله على محبة المصطفى و اهل بيته "\_(۲)

<sup>(</sup>۱) این حبان بہتی شافتی اٹل سنت کے نزدیک ایک خاص اہمیت و مقام کا حال ہے اس طرح کہ اس کو 'امام، علامہ، عافظ، شخ خواسان ،علم فقہ الخت و حدیث کا ستون اور عقلاء رجال سے تجبیر کیا جاتا ہے۔ (سمعانی شافتی: الانساب ۲۰۹۰ و بہی شافتی: سپر اعلام النہلاء، ج ۲۱ بس ۹۲ سفدی شافتی: الوانی بالوفیات، ج ۲۳ بس ۱۳۷۷ ہی شافتی: الطبقات الشافعية الکبری ، ج ۲۳ بس ۱۳۳۱ ۔ ابن تغری خفی: النجوم الزاہرہ فی ملوک مصروقا ہرہ، ج ۲۳ بس ۲۳۲ ) جب کہ بید الطبقات الشافعية الکبری ، ج ۲۳ بس ۱۳۳۱ ۔ ابن تغری خفی: النجوم الزاہرہ فی ملوک مصروقا ہرہ ، ج ۲۳ بس ۲۳ بس کے قائل بات بھی واضح رہے کہ ابن حبان و شخص ہے کہ جس نے اپنی کتاب الثقات میں فرزندرسول خداً امام حسین کے قائل بات بھی واضح رہے کہ ابن حبان و شخص ہے کہ جس نے اپنی کتاب الثقات ، ج ۲۳ بس ۲۰۹۱) اور اس شخص نے ایم بلائم و مین میں سے شار کیا ہے (المجر وجین ، ج ابس ۲۳۲ میں ۱۳۹۸ میں سے شار کیا ہے (المجر وجین ، ج ابس ۲۳۲ میں ۲۹ باز)۔

<sup>(</sup>۲) این حبان بستی شافعی: کتاب الثقات، ج ۸،ص ۲۵۷\_

حضرت ابوالحس علی بن موی الرضا ، اہل بیت کے بزرگان وعقلا ، اور ہاشی خاندان کے بزرگوں اور شرفا ، میں سے بیں ، جب ان سے کوئی روایت نقل ہوتو اس پر اعتبار کرنا واجب ہے۔۔ میں نے کئی مرتبدان کی قبر مطہر کی زیارت کی ہے۔ اور شہر طوس میں میرے قیام کے دوران جب بھی بھی بھی پر کوئی مشکل پڑی تو میں نے حضرت علی بن موی رضا - آ ب اور آ پ کے جد بزرگوار پرخدا کا درودوسلام ہو۔ کی قبر پاک کی زیارت کی اور خدا وندعا لم کی بارگاہ میں اپنی مشکل کے حل کے لیے دعا ما بھی تو میری دعا کی قبر پاک می تا اور مرم تبدایا ہی ہوا۔ مشکل حل اور وہ مشکل حل ہوگئی ، یہ تجربہ میں نے وہاں پر کئی مرتبہ کیا اور ہرم تبدایا ہی ہوا۔ خداوند عالم ہمیں محبت رسول و آل رسول پرموت عطا کرے۔

٣- محد بن على بن مبل شافعي (١) (٥٠٠٥ هـ):

صاكم رقمطرات : "سمعت ابنا الحسن محمد بن على بن سهل الفقيه يقول: ما عرض لي مهم من امر الدين والدنيا ، فقصدت قبر الرضا لتلك الحاجة ، و دعوت عند القبر الا قضيت لي تلك الحاجة ، و فرج الله عنى ذالك المهم \_ \_ \_ وقد صارت الى هذه العادة ان احرج الى ذالك المشهد في جميع ما يعرض لى ، فانه عندي محرب "\_(1)

العادہ ان استوج اپنی حاص العسب کی جمعیع کا بھوٹ کی افادہ کو تا ہے۔ اور عندی محرب کے اور خوب کر اور نیوی میں نے ابوالیسن محمد بن علی بن مہل فقیہ سے سناوہ کہنا ہے کہ مجھ کو جب بھی بھی کوئی ویٹی یا دنیوی مشکل پیش آئی میں نے اس حاجت کی طلب کے لیے حضرت علی رضاً کی قبر مطہم کا ارادہ کیا اور آپ کی قبر کے قریب جاکر دعا کی وہ حاجت برآئی اور خداوند عالم نے میری وہ مہم ومشکل آسان کردی۔۔۔

<sup>(</sup>۱) محد بن علی بن بهل ، شافتی ذہب کے بزرگوں میں ہے ہاس کی شخصیت کے بارے میں ذہبی شافعی نے اس طرح تحریر کیا ہے السعالام میں است الشافعیة ۔۔۔ و هو من اصحاب الوجوہ "کی ذہبی و بی ما کم نیشا پوری شافعی ہے جمہ بن علی بن بہل شافعی کے بارے میں اس طرح نقل کرتا ہے : ''کان اعرب الاصحاب بالمذهب و نرنیدہ '' وہ ندہب اوراس کی تر تیب میں تمام علماء ہے زیادہ عظمند شخص ہے۔ دیکھیے : - ذہبی شافعی : سیراعلام النہلاء، ج١٦، ص ٢٢٩م الزیاری نیشا پور۔

یہ میری عادت بن چکی تھی کہ میں ہرمشکل مسئلہ میں آپ کی زیارت کے لیے جاتا اور حاجت طلب کرتا اور پیچیز میرے نز دیک تجربہ شدہ ہے۔

> پانچوی صدی ۴- حاکم نیشا پوری شافعی(۱) <u>(۴۰۵</u> هـ)۔

"وقد عرفني الله من كرامات التربة خير كرامة ، منها : اني كنت متقرساً لا اتحرك الابحهد فخرجت وزرت و انصرفت الى نوقان بخفين من كرابيس ، فاصبحت من الغد بنوقان و قد ذهب ذالك الوجع وا نصرفت سالما الى نيسابور"-(٢)

خداوندعالم نے مجھے اس تربت اقدس اور قبر مطہر کی کئی کرامات وکھا ئیں جن میں سے ایک بیہ ہے کہ جب میں جوڑوں کی خشکی و در دمیں مبتلا ہوا اور بڑی مشکل سے چلتا پھر تا تھا تو گھر سے باہر آیا اور حضرت کی قبر پاک کی زیارت کے لیے کراہیں کے جوتے پہن کر پاپیادہ نوقان پہنچا، زیارت سے مشرف ہوا، رات و ہیں گذاری صبح نمودار ہوئی تو میراتمام دردختم ہو چکا تھا اور میں صبح و تندرست نیشا پور واپس آیا۔

حاکم نیشا پوری شافعی اپنے مذکوہ کلام کے ساتھ اہل سنت کے بزرگوں کے آنخضرت کے دربار میں شفا پانے کوبطور شہادت پیش کرتا ہے اوران کے اعتر افات کا ذکر کرتا ہے کہ جن میں ہے ہم بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔

<sup>(</sup>۱) وجي شأفعي اس كم بار بين كبتا م الامام ، الحافظ ، الناقد، العلامه ، شيخ المحدثين ... كان من بحور العلم "سيراعلام النبلاء، جي ايس ١٦٣- ١٦٥ من التحقيلا ، و حافظا حفيلا ، اتفق على امامته و حلالته و حظيم قدره "الطبقات الشافعية الكبرى، ج م به ١٥٦، تمبر ٣٢٨ م (٢٠) في المامته و خلالته و عظيم قدره "الطبقات الشافعية الكبرى، ج م به ١٥٦، تمبر ٣٢٨ م (٢٠) في المناسلين في فضائل الرتضى والبول والسبطين والآئمة من فريقهم ، ج٢، ص ٢٦، ص ٢٢٠، ح ٢٩١٠ م

### ۵-ایک مصری مسافرینام حزه:

#### حاکم نیشا پوری نے اپنی اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے:

"كنت بسر و الرود ، فليقت بها رجلاً من اهل مصر مجتازاً اسمه حمزه ، وقد ذكر انه خرج من مصر زائر المشهد الرضاً بطوس ، و (ذكر ) انه لما دخل المشهد كان قرب غروب الشمس فزار (الاسام) وصلى ولم يكن (في) ذالك اليوم زائر غيره ، فلما صلى العتمة اراد خادم القبر ان يخرجه (أ) و يغلق عليه الباب ، فسأله ان يغلق عليه الباب و يدعه في المسجد ليصلى فيه ، فانه جاء من بلد شاسع ، و لا يخرجه ، فانه لا حاجة له في الخروج فتركه و غلق عليه الباب ، فانه كان يصلى و حده الى ان اعيا، فحلس و وضع رأسه على ركبتيه ليستريح ساعة ، فلما رفع رأسه رأى في الحدار مواجه و جهه رقعة عليها هذا البيتان:

من سره ان يرى قبراً برؤيته يفرج الله عمن زار(ه) كربة فليأت ذاالقبر ان الله اسكنه سلالة من رسول الله منتجبه

قىال: فىقمت و اخذت فى الصلوة الى وقت السحر ، ثم جلست كحلستى الاولى و وضعت رأسي على ركبتيه ، فلما رفعت رأسي لم أر على الجدار شيا" \_

و كمان المذي رأ ه مكتوباً رطباً ، كانه كتب في تلك الساعة \_ قال فانقلق و فتح الباب و خرج هناك "\_(1)

<sup>(</sup>۱) جوینی شافعی: فرائدالسمطین فی فضائل الرتضی والبتول والسبطین والآئمیة من ذریتهم ، ج۲ برص ۱۹۶، ح۴ ۲۵ بنقل از تاریخ نمیشا پور، حاکم نمیشا پوری شافعی \_

میں مرورود میں تھا کہ جمزہ نامی ایک مصری مسافر سے ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ وہ مصر سے حضرت امام رضا کی بارگاہ کی زیارت کے اراد ہے سے طوس میں آیا ہے اور کہا کہ جیسے ہی اس روضے میں وارد ہواغروب آفاب کا وقت قریب تھا، حضرت کی قبر مطہر کی زیارت کی اور نماز پڑھی، اس روز اس کے علاوہ کوئی اور زائر نہ تھا، جب نماز عشاء سے فارغ ہوا تو خادم قبر نے چاہا کہ اس کوروضے سے باہر نکال دے یا اس کوروضے کے اندر ہی بند کرد ہے اس نے خادم سے چاہا کہ اس کوروضے کے اندر ہی بند کرد ہے اس نے خادم سے چاہا کہ اس کوروضے کے اندر ہی بند کرد ہے اس کو باہر کوئی کام بھی نہیں ہے، پس خادم نے اس کو وہیں چھوڑ دیا اور روضے کو بند کر کے چلاگیا وہ بالاسر مسجد میں تنہا مشخول نماز رہا یہاں تک کہ تھک اس کو وہیں تھوڑ دیا اور روضے کو بند کر کے چلاگیا وہ بالاسر مسجد میں تنہا مشخول نماز رہا یہاں تک کہ تھک شیا اور اپنے سرکوا ہے اور اس کو باہر کواٹھایا تو اپنے سامنے کی دیوار پرایک تحریر شدہ رقعہ دیکھا کہ جس پر مندر جہذیل دوشع کھے ہوئے تھے:

\_ من سره ان يرى قبراً برؤيته يفرج الله عمن زار(ه) كربة فليأت ذاالقبر ان الله اسكنه سلالة من رسول الله منتجبه

(جو شخص اس قبر کی زیات کرنے ہے خوشحال ہوتا ہے خداوندعالم اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے پس اس صاحب قبر کے پاس آؤ کہ اس کو خداوند متعال نے یہاں سکونت عطا کی ہے اور بیہ اللّٰہ کے رسول کا منتخب وسلالہ پاک ہے )۔

حمزہ مصری کا بیان ہے کہ میں کھڑا ہوااور نماز میں مشغول ہوگیا یہاں تک کہ سحر ہوگئی اور میں پھر تھک گیا اپنے سرکواپنے گھٹنوں پر رکھااور بیٹھ گیا پھر جب میں نے اپنے سرکوا ٹھایا تو دیکھا کہ وہ تحریر شدہ رقعہ دیوار پرنہیں ہے۔جبکہ وہ تحریر تازہ روشنائی ہے کھی ہوئی تھی گویا کہ اس وقت کسی نے تحریر کی ہے۔ اس کا کہنا کہ جوئی دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔

٢ -محمد بن قاسم شافعی:

جوينى شافعى نے اپنى اسناد كے ساتھ محد بن قاسم نيشا پورى سے قال كيا ہے:

"سمعت الشيخ ابا الحسن محمد بن القاسم الفارسي بنيسابور قال: كنت (أنكر ) عملي من قصدالمشهد يطوس للزيارة إو اصررت على هذا الانكار، فاتقق اني رأيت ليلة ،فيمايري النائم كاني بطوس في المشهد (و) رأيت رسول الله قائماً صندوق القبر يصلى فسمعت هاتفاً من فوق و (هو) ينشد و يقول:

> من سره ان يرى قبراً برؤيته يفرج الله عمن زار(ه) كربة فليأت ذاالقبر ان الله اسكنه سلالة من رسول الله منتجبه

وكان يشير في الحطاب الى رسول الله قال: فاستيقظت من نومي كانّي غريق في العرق فناديت غلامي يسرح دابتي في الحال فركبتها و قصدت الزيارة و تعودت في كل سنة مرتين، قلت اروى هذه الرويا و حميع مرويات السلار ابي الحسن مكي بن منصور بين علان الكرجي، عن الشيخ محى الدين عبد المحى بن ابي البركات الحربي اجازة بوايته عن الامام محد الدين يحى بن الربيع بن سليمان بن حزار الواسطى احازة ابي زرع طاهر بن على المقدسي، عنه احازة "-(1)

محد بن قاسم کہتا ہے کہ بین ان اوگوں بین سے تھا کہ جو حضرت امام رضا کی زیارت کے قائل نہ سے اور اوگوں کو آپ کی زیارت سے منع کرتا تھا، ایک شب خواب دیکھا کہ بین مشہد میں ہوں اور حضرت امام رضا کی قبر مطہر کے پاس حضرت پنجیبرا کرم نماز میں مشغول ہیں ای وقت اچا نک ایک آ وازئ کہ کوئی کہدر ہا ہے: جو شخص چاہتا ہے کہ کئی قبر کو دیکھے اور اس کی زیارت کرے کہ خداوند عالم اس کی مشکلات کو برطرف کرد ہے تواس صاحب قبر کے پاس آ ہے، خداوند عالم نے اس کو بیر مقام عطافر مایا ہے کہ بیر سول خدا کے سلالہ وذریت اور منتخب افراد میں سے ہے۔

<sup>(1)</sup> جو بني شافعي: فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والبتول والسطين والآئمة من ذريتهم ، ٢٦،ص ١٩٧٠ - ٣٧٥\_

اس وفت پیغیبرا کرم کی طرف اشارہ تھا۔محدین قاسم کا یبان ہے کہ میں خواب سے اٹھا تو پسینے میں شرا بورتھا میں نے اس وفت اپنے غلام کو آ واز دی اور کہا ابھی میری سواری کو آ مادہ کرو، میں سوار ہوا اور زیارت گونکل پڑا، اس کے بعد میں ہرسال دومرتبہ حضرت کی زیارت کو آتا ہوں۔

میں نے اس خواب اور تمام مرسلات سلارا بی الحسن کی بن منصور بن علان کر جی کوشیخ محی الدین عبد الحمی بن رہیج عبد الحمی بن رہیج عبد الحمی بن رہیج بن رہیج بن سلیمان بن حزار واسطی سے اور خودان کواجازہ حاصل ہے ابوز رعد طاہر بن محمد بن طاہر بن علی مقدی سے نبقل کیا ہے۔
سے نبقل کیا ہے۔

۷- فخرالدین ادیب جندی شافعی:

جو في شافع كبتائج: "لقد انشدنا الامام الفاضل الحسن الاخلاق والشمائل فخرالدين هبة الله بن محمد بن محمود الاديب الجندي رحم الله تعالى ، لنفسه بالمشهدالمقدس الرضوي على مشرفه السلام في زيارتنا الاولى لها، جعلها الله مبرورة وفي صحائف الاعمال المقبولة مسطورة:

ايا من مناه رضي ربه تهيا و ان منكر الحسن لام

قزر مشهداً للامام الرضا على بن موسى عليه السلام"\_(١)

ہمارے کیے فاضل ارجمندر جبرخوش اخلاق وخوب صورت وخوب سیرت فخر الدین جبۃ اللہ بن محمد بن محموداد یب جندی نے – خداان پر رحمت نازل فرمائے – جماری مشہد مقدس رضوی – اس صاحب قبر پر درود وسلام جو - کی پہلی زیارت میں کہ خداونداس کو نیک قرار دے اور اعمال مقبولہ میں سے شار فرمائے۔اسطرح شعر کھے:

(1) جو بني شافعي: فرا كداسمطين في فضائل المرتضى والبنول والسيطين والآئمة من ذريتهم ، ج٢ بص ١٩٨، ح٢ ١٣٧\_

اے وہ مخض کہ جس کی آرز وخداوندعالم کی رضایت ہے،آ مادہ رہ، بیدواضح رہے کہا چھائیوں کے منکر کی ملامت ہوتی ہے لہذا جھنرت امام علی بن موق الرضاّ کے روضہ مبار کہ کی زیارت کر۔ ۸- ابونھنر موذن نیشا پوری شافعی:

جوینی شافعی نے ابونضر موذن نبیثا بور نے نقل کیا ہے:

"اصابتنى علة شديدة ثقل فيها لسانى فلم اقدر منها على الكلام ، فحطر ببالى زيارة الرضا و الدعا عنده و التوسل به الى الله تعالى ، ليعافينى ، فخرجت زائراً وزرت الرضا و قمت عند راسه و صليت ركعتين ، و كنت فى الدعا و النضرع مستشفعا صاحب القبر الى الله عزو جل ، ان يعافينى من علتى و يحل عقدة لسانى اذا ذهب بى النوم فى سحودى ، فرأيت فى منامى كان القمر قد انفرج فخرج منه رجل آدم كهل شديد الادمة فدنا منى فقال : يا اباالنضر! قل "لااله الا الله" قال : فأومأت اليه كيف اقول ذالك و لسانى منغلق؟ فصاح على صيحة و قال : تنكر الله القدرة ؟ قل : "لا اله الا الله" قال: فانطلق لسانى فقلت: "لااله الا الله" و رجعت الى منزلى راحلا و كنت اقول : "لااله الا الله" ولم ينغلق لسانى بعد ذالك" - (۱)

میں ایک بہت بخت بیاری میں مبتلا ہوا کہ جس کے اثر سے میری زبان بند ہوگئی اور گفتگو کرنے پر قادر ندر ہا، میرے ذبن میں خیال آیا کہ حضرت امام رضا کی زیارت کو جاؤں اور آپ کی قبر مطهر کے قریب جاکر دور کعت نماز بجالاؤں حضرت کو وسیلہ قرار دوں کہ خداوندعالم مجھے اس بیماری سے نجات دے، میں زیارت کی نیت سے نکلااور حضرت کی زیارت ہے مشرف ہوا۔

(۱) جوینی شافعی: فرائد اسمطین فی فضائل الرتضلی والبتول والسطین والآئمیة من فرزیخهم ، ج۲۶ بس ۱۲۵ ، ۱۳۹۳ بنقل از تاریخ نیشالپور، حاکم نیشالپوری شافعی۔ آپ کے سربانے کھڑے ہوکر دورکعت ٹماز پڑھی ،ای دوران خداوندعالم ہے گریہ زاری گ
حالت میں صاحب قبر کا واسطہ دے کر دعا ما نگار ہا اور شفا طلب کرتا رہا کہ پروردگار مجھے اس بیاری ہے
شفاعطا فرمائے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ اچا تک مجھے حالت بجدے میں نیندآ گئی ، میں نے
خواب میں دیکھا کہ گویا چاندشق ہوا ، اس میں ہے ایک انتہائی خوبصورت بزرگ برآ مد ہوئے اور
میرے قریب آ کرکہا اے ایونظر کہو: ''لا الہ الا اللہ'' میں نے ہاتھ ہے اشارہ کیا کہ میں یہ کہہ کیے کہہ
سکتا ہوں میں گوزگا ہوں بول نہیں سکتا وہ بزرگ خت لہے میں بولے کہتم قدرت خدا ہے انکار کررہے ہو
کہو''لا الہ الا اللہ'' اچا تک میری زبان کھل گئی اور میں نے کہا''لا الہ الا اللہ'' تب میں خداوند عالم کے
شکرانے کے طور پر مشہد ہے اپ گھر نیشا پور تک پیدل آیا اور تمام راستے میری زبان پر یہی کلہ تھا''لا

٩- أيك نامعلوم شخص

حاكم نيشا پورى شافعي ايني استاد كے ساتھ فقل كرتا ہے:

"سمعت رحالا ، وهب عنی اسمه عند قبر الرضا (یقول: کنت) افکر فی شرف القبر و شرف من تواری فیه فتخالج فی قلبی الانکار علی بعض من بها فضربت بیدی الی السمصحف متفاًلا ، فخرجت هذه الآیة: ﴿ و یستنبونك أحق هو قل ای و ربی انه لحق ﴾ السمصحف متفاًلا ، فخرجت هذه الآیة: ﴿ و یستنبونك أحق هو قل ای و ربی انه لحق ﴾ (سوره یونس (۱۰) آیت ۵۳) حتی ضربت تلاث مرات فخرج فی کلها هذه الآیة"(۱) ایک مروے که حس کا نام میرے فران سے نکل گیا ہے ستا کہ جوقبرامام رضا کے زویک کھڑا ہوا کیدر ہاتھا کہ میر سے فرافت و بزرگی کے بارے میں سوچتا تھا کہ میرے ول میں صاحب قبر کی مخطمت وشرافت و بزرگی کے بارے میں سوچتا تھا کہ میرے ول میں صاحب قبر کے متعلق کی چھوچیز ول کے بارے میں شرک وشبہ ہوااوران کا انکار کر جیھا۔

<sup>(1)</sup> فرائدالسمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والآئمة من ذريتهم ،ج٢٦ص ٢١٨، ٣٩٣\_\_

لہذامیں نے قرآن کریم ہے تفال واستخارہ کیا تو بیآ یت آئی کہ'' تجھ ہے سوال کرتے ہیں کہ کیاوہ جن ہے تو کہدے کہ ہاں خدا کی تتم وہ جن ہے''۔

يبال تك كديس في تين مرتبقر آن سے فأل واستخاره كيا برمرتبه يكن آيت آئى۔

۱- زیدفاری:

عاكم نيثال ورى شافعي افي استادكم اتحازيد فارى فقل كرتا ب: "كسنت بمرو الرود منقرساً مدة سنتين لا اقدر ان اقوم قائماً و لا ان اصلى قائماً ، فأريت في المنام: ألا تمر بقبر الرضاو تمسح رحليك به و تدعو الله تعالى عند القبرحتى يذهب ما بك ؟ (قال) في أكثريت (دابة) و حثت الى طوس و مسحت رحلي بالقبرو دعوت الله عزو حل فذهب عنى ذالك النقرس و الوجع فأنا هاهنا منذ سنتين و ما نفرست "-(1)

اا- حموبية بن على:

اسى طرح حاكم نيشا بورى شافعي اپني اسناد كے ساتھ حموبية بن على في آكرتا ہے:

<sup>(1)</sup> فرائدالسمطين في فضائل المرتفني والبتول والسبطين والآئمة من ذريتهم ،ج٢،ص٢١٩ .ح٣٩٣\_

"كنت مع حسويه ببلخ فركب يوما و انا معه فبينا نحن في سوق بلخ اذ رأى حمويه رجلاً فوكّل به و قال: احملوه الى الباب ثم عند انصرافه امر باحضار حمارة فارة و سفرة و جبنة وما تى درهم ، فلما احضر قال: هاتوا الرجل، فحئ به ، فلما وقف بين يديه ، قال قد صفعتنى صفعة وانا اقتصها منك اليوم! (أ) تذكر اليوم الذي زرنا جميعاً قبر الرضاً فدعوت انت و قلت: اللهم! ارزقنى حماراً و ماتى درهم سفرة فيها جنبة و خبزة ، وقلت انا اللهم! ارزقنى قيادة حراسان ، فصفعتنى وقلت: لاتسأل ما لا يكون، فالآن قد بلغنى الله عزو جل ، مأمولي و بلغك مأمولك و الصفعة لى عليك" ـ (١)

میں جموبہ کے ساتھ شہر بنج میں تھا، ایک روز ہم دونوں سوار ہوے اور بازار بنخ میں پہنچے ہموبہ نے ایک شخص کو دیکھا اور تھم دیا کہ اس کو پکڑ اوا ور دربار میں لے چلو، پھر دربار سے پلنتے وقت تھم دیا کہ ایک اچھا گدھا، ایک روٹی اور پنیر کے ساتھ دستر خوان اور دوسو در رهم لے کر آ و، جب بیہ چیزیں مھیا ہو گئیں تو دستور دیا کہ اس شخص کو لایا گیا اور وہ ساسنے کھڑ اہوا تو جموبہ نے اس سے کہا کہ تو نے ایک روز میر سے ایک طمانچہ مارا تھا اور آج میں تجھ سے اس کا بدلا لوں گا۔ کیا تجھے یا د ہے کہ ہم سب ایک ساتھ دھز تو ایا گیا در وہ در رہی کے ماتھ دھز خوان عطافر ما، اور بیل نے دما کے کہ پروردگا را المجھے خواسان کی خلومت نھیب فرما۔ تو نے میر سے طمانچہ مارا اور کہا کہ جو کا م نہیں دعا کی ، پروردگا را المجھے خواسان کی حکومت نھیب فرما۔ تو نے میر سے طمانچہ مارا اور کہا کہ جو کا م نہیں دعا کی ، پروردگا را المجھے خواسان کی حکومت نھیب فرما۔ تو نے میر سے طمانچہ مارا اور کہا کہ جو کا م نہیں جو اس کی دعا نہ کرو، جبکہ اب خداوند عالم نے جمعے اس مقام پر پہنچا دیا ہے اور تیر سے لیے بھی تیری خواہش کو پورا کر دیا ہے، اب میرا ایک طمانچہ تیر سے اوپر باتی ہے۔

<sup>(1)</sup> فرا كداسمطين في فضائل المرتضلي والتول والسطين والأئمة من ذريتهم ، ج٢٠، ص ٢٢٠، ح ٣٩٥\_

#### ۱۲- ابوحسین بن ابی بکرشافعی:

طائم نميثا بورى شافعى كبتا ب: "سمعت ابا الحسين بن ابى بكر الفقيه يقول: قد احاب البله لبى فنى كيل دعومة دعوته بها عند مشهد الرضا ، حتى انى دعوت الله (ان يرزقنى ولداً)فرزقت ولداً بعد الاياس منه "\_(1)

ابوالحسین بن ابی بکرفقیہ ہے میں نے سنااس نے کہا؛ میں نے خداوندعالم سے حضرت امام رضّا کے جوار میں جو بھی دعا ما تکی وہ مستجاب ہوئی یہاں تک کہ میں نے کانی ما یوی کے بعد خداوندعالم سے بیٹے کی دعا کی تو خداوندعالم نے وہ بھی مستجاب فرمائی اور مجھ کو فعمت فرزندے سرفراز فرمایا۔

آ تھوی صدی

۱۳- زهمی شافعی (۲۸<u>) ک</u>هه

وہ سلفی مذہب پراعتقا در کھنے کے باوجود بھی حضرت امام رضاً کے روضہ مبارکہ کے زائرین کے بارے میں رقم طراز ہے: "و لعلی بن موسی مشھد بطوس یقصدونه بالزیارة"۔(۲) حضرت امام علی رضاً کی شہر طوس میں بارگاہ ہے کہ لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ "وله مشھد کبیر بطوس ہزار"۔(۳)

شپرطوس میں آپ کی بہت بڑی آ رامگاہ ہے کہ جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ حضرت امام موی کاظم کی اولا د کا ذکر کرتے ہوئے جب امام رضا پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے: ''و لولدہ علی بن موسی مشہد عظیم بطوس''۔(۴)

<sup>(1)</sup> فرائدالسمطين في قضائل المرتضى واليتول والسبطين والآئمة من ذر يتهم ،ج٢٢،ص ٢٢٠، ٣٩٨-

<sup>(</sup>٢) وبهي شافعي:سيراعلام النبلاء، ج ٩ ج ٣٩٣\_ (٣) و بهي شافعي:العمر في خبر من غمر ، ح اج ٣٦٧\_

<sup>(</sup>٣) وجبى شافعى:سيراعلام النبلاء، ج٢٩،٩٤٠

اورآپ کے فرزندگرا می علیٰ بن موٹ کی شہرطوں میں عظیم بارگاہ ہے۔

۱۴ - صفدی شافعی (۲۳<u>۴ ک</u>ھ):

وه مختصراً لیکن جامع انداز میں ایول کہتا ہے:'' و دفن بطوس و قبرہ مقصود بالزیارۃ ''۔(۱) اورآپ کوشہرطوں میں دفن کردیا گیااورآپ کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے۔

۵۱ - محد بن عبدالله ابن بطوطه مراكش (٩٤٤٥):

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اس کا بیان بھی یہی ہے کہ حضرت امام رضاً کی قبر مطہر عامہ و خاصہ کے لیے زیارت گاہ ہے۔(۲)

ا نویں صدی

۱۶- عطاء الله بن فضل الله شیرازی (۳۰۸ه):

وہ حضرت امام رضاً کی ہارگاہ کوتمام زائرین کاملحاً وماً وی جانتا ہے جاہے وہ زائرین کسی بھی طبقہ وقوم وقبیلہ کے ہوں لہذا کہتا ہے:

علی بن موی الرضاً لوگوں ہے خودانہی کی زبان میں گفتگوفر ماتے تھے اور آپ گفتگو کرنے میں بہترین شخنورا ور تقلمند ترین فرد تھے اور سب کی زبانوں کوخوداہل زبان سے بہتر جانتے تھے۔۔ ۔مشہد مقدس اور آپ کا مرقد منورتمام طبقات اور پوری دنیا کے زائرین کا مرکز وملحاً وماً وی ہے۔ (۳)

تاريخ الاحمدي،٣٦-

<sup>(</sup>۱) صفدي شافعي: الواني بالوفيات، ج۲۲،ص ۲۴۹\_

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطه مراكشي: تخنة النظار في غرائب الامصار ،معروف بدرحلة ابن بطوطه جل ١٠٠١ ـ

<sup>(</sup>۳) عطاءالله بن فضل الله شیرازی: روضهٔ الاحباب، چ۳، ص۳۳\_ ویکھیے -: امیر احمر حسین بہادر خان ہندی حنق: مز

#### د سویں صدی

۱۵ میر محد بن سید بر بان الدین خواوند شاه معروف به میر خواند شافعی (۹۰۳ هـ):

وہ بھی تعجب خیز عبارات میں تحریر کرتا ہے کہ حضرت امام رضاً کی قبر پاک کے زائرین نہ فقط ایران بلکہ روم وہندوستان اور دنیا کے گوشے گوشے ہے آتے ہیں ۔لہذار قمطراز ہے:

ذکراحوال علی بن موتی الرضار ضی الد عنهما \_ مشہد مقد س اور حضرت امام رضاً (کہ جوبطور مطلق بغیر کسی قید کے امام بیس) کا مرقد ، ایران کا مرکز اور اہل طریقت کے ہر چھوٹے و بردے کی منزل مقصود ہے ، امت اسلامی کے تمام فرقے اور بنی آ دم کے تمام طبقات پوری و نیا بیس دور در از سے جیسے روم ، ہندوستان اور ہر طرف سے ہرسال اپ وطن سے ججرت کرکے ، دوستوں وعزیز واقارب کوچھوڑ کر آتے ہیں اور زیارت کے مراسم وقبر کا طواف آتے ہیں اور زیارت کے مراسم وقبر کا طواف انجام دیتے ہیں ، اس عظیم نعت الہی کو دنیاو آخرت کا سرمایہ جانتے ہیں ۔ ۔ ۔ حضرت امام ابوالحسن علی بن اموی ارضاً کے مناقب و ما تر اور فضائل اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ بشری علم ان کا احاظہ کرسکے ، اس مقام پر چند سطروں ہیں ارباب سعادت کے عظیم رہبر کے خوارق العادة و بجیب وغریب واقعات ہیں مقام پر چند سطروں ہیں ارباب سعادت کے عظیم رہبر کے خوارق العادة و بجیب وغریب واقعات ہیں سے کہی طرف اشارہ پراکتفا کیا جاتا ہے۔

پھر آپ کے مناقب و کرامات کو ذکر کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کدامام رضاً ہے بہت زیادہ واقعات منقول ہیں کہ جو آپ کی عظمت اور کرامات ومنا قب کی وسعت پر دلالت کرتے ہیں۔(۱) ۱۸- فضل اللہ بن روز بہان خجی اصفہانی حنفی (<u>۹۲</u>۷ھ):

وہ بھی عظیم عبارات اور بہت زیادہ احترام کے ساتھ حضرت امام رضاً کے مرقد مطہر کی توصیف کرتا ہے اوراس کے'' تعبہ 'آ مال وتمام جاجتمندوں کے لیے ملجاءوماً وی'' ہونے کاعقیدہ رکھتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) خوانداميرشافعي: تاريخ روضة الصفاءج ٣٩ص ١٥ و٥٢ -

لہذا کہتاہے:

زیارت قبر عرم و مرقد معظم حضرت امام آئمة الحدى ، سلطان الانس والجن ، امام على بن موى الرضا الكاظم بن جعفر الصادق بن مجد الباقر بن على زين العابدين بن الحبين الشهيد بن على الرقضى - صلوات الله و سلامه على سيدنا محمد و آله الكرام ، سيما الآية النظام ستة آبائه كلهم افسال من يشرب صوب الغمام - (درودوسلام بمو بهار يسيدومردار حضرت محداور آپ كي آل ياك پرخصوصاً امام رضاك جهرة باء واجداد پرجوكدنظام كائنات كي نشاني بين اوروه كائنات كي جرشے يافسل بين)

(آپ کی زیارت) آپ کے دوستوں کے لیے اسیراعظم اور دل وجان کی زندگی کی باعث ہے تمام عالم کی آپ کی بارگاہ میں رفت وآ مد باعث برکت بلکہ صدق دل سے یوں کہا جائے کہ اشرف منازل ہے، بیروہ مقام ہے کہ جہاں ہر وفت تلاوت قرآن مجید ہوتی رہتی ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی عظیم ترین عبادت گا ہوں میں سے ایک ہے، وہ عظیم مرقد کی وقت بھی نیاز مندوں کی عبادت و اطاعت سے خالی نہیں ہوتا اور اس طرح کیوں نہ ہو کہوہ اس امام برخت کی آ رامگاہ ہے کہ جوعلوم نبوی کا مظہر، مصطفوی صفات کا وارث ، امام برخت و را جنما کے مطلق اور صاحب زمان امام سے ، وارث نبوت اور گام واستوار جق و دھیتے ہے۔

هزار دفتر اگر در مناقبش گویند هنوز ره به کمال علی نشاید برد

﴿ الرَّابِّ كَ مِنا قَبِ وفضائل مِين ہزار ديوان بھى بجرجا ئيں تو بھى آپ كے كمال تك رسائى كے ليے كافی راہ باقی ہے )۔

میرا پہلے حضرت امام رضاً کی زیارت کا قصدتھا تب بیقصیدہ لکھاتھا کہ جس کے درج کرنے کے لیے بیمقام مناسب ہے۔ لبذااس عبارت ك تسلسل بين ايك قصيره بعنوان و قصيره ورمنقبت امام ثامن ، ولى ضامن ، امام الوالحسن على بن موتى الرضاصلوات الله وسلل معليه آپ كى مدح وثناء بين تحرير كرتا هــــــ (۱) وومرى جكه يركبتا هــــــ (۱ لـــــــــ و صل و سلم على الامام الثامن ، السيد الحسنان ، السيد البرها ن ، جحة الله على الانس و الحان الذى هو لحند الاولياء سلطان ، صاحب المروة و الحود والاحسان ، المتلاكتي فيه انوار النبي عند عين العيان ، رافع معالم التوحيد و ناصب ألوية الايسان ، الراقي على درجات العلم و العرفان ، صاحب منقبة قوله على ستدفن بصحة منى بارض خراسان ، المستخرج بالحفر والحامع مايكون و ما كان السقول في شرف آبائه ستة آبائه كلهم افضل من شرب صوب الغمام المقتدى برسول المدقول في شرف آبائه ستة آبائه كلهم افضل من شرب صوب الغمام المقتدى برسول الله في كل حال و في كل شأن ابي الحسن على بن موسى الرضاء الامام القائم الثامن الشهيد بالسم في الغم و البؤس المدفون بمشهد طوس ـ (۱ )

پروردگارا! درودوسلام بھیج آٹھویں امام پر کہ آتخضرت اہل نیک سیرت و نیک خصلت سے سیدو
سردار ہیں ، محکم دلیل وتمام جن وانس پراللہ کی جمت ہیں ہاولیااللی کے لشکر کے سلطان و باشاہ ہیں ،
صاحب جود وسخا ومروت و احسان ہیں ، آپ کے وجود مبارک ہیں پیغیبراکرم کے انوار بزرگوں کی
آتکھوں کے حضور درخشدہ ہیں ، آپ پر چم تو حید کوسر بلند کرنے والے اور ایمان کے علم کونصب کرنے
والے ہیں ، آپ علم وعرفان کے بالاترین درجات ہیں سیر کرنے والے ہیں ، آپ حضرت رسول اکرم گیا اس فرمائش کے مصداق ہیں : ''میرے بدن کا علا اخراسان کی سرز بین ہیں مدفون ہوگا'' آپ علم جفر
و جامع کو ایجاد کرنے والے اور علم ماکان و ما یکون (ماضی ، حال وستعقبل کاعلم ) رکھنے والے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مبهانامه بخارا ص ۲ ۳۳۰

<sup>(</sup>٢) وسيلة الخادم الى المخد وم درشرح صلوات چهاده محصوم بس٣٢٣-

آپ وہ ہیں کہ جن کے آباء واجداد کاشرف یہ ہے کہ آپ کے چھآ باء وہ ہیں کہ جو ہراس سے
کہ جس نے آسانی پانی نوش فرمایا ،افضل ہیں (گویا نبیوں سے افضل ہیں) ، آپ ہرحال ہر کام اور ہر
امریس رسول خدا کی اقتداء کرنے والے ہیں آپ ابوالحن علی بن موی الرضا ،امام قائم ٹامن ہیں ، آپ
کوز ہر دغا سے عالم غربت میں شہید کیا گیاا ورشہر طوس میں دفن کیا گیا۔

"اللهم ارزقنا بلطفك و قضلك و كرمك و امتنانك، زيارة قبره المقدس ومرقده المؤنس و اغفرلنا ذبوبنا و اقض جميع حاجاتنا ببركته ـ اللهم صلى على سيدنا محمد وآل سيد نا محمد سيما الامام المحتبى ابي الحسن على بن موسى الرضا و سلم تسليما"\_(1)

پروردگارا! اپنے لطف و کرم اور فضل واحسان کے ذریعے مجھے جھڑت کے روضہ مبارک و مرقد منور کی زیارت کی تو فیق عنایت فرما، اور حضرت کی برکت کے صدقہ میں ہمارے گنا ہوں کو بخش و سے اور ہماری تمام حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا! درود وسلام بھیج ہمارے سیدوسردار محداور آپ کی آل پاک پر خصوصاً امام منتخب ابوالحس علی بن موتی الرضا پر۔

وہ حضرت امام رضا کی نورانی بارگاہ کے متعلق عجیب وغریب باتیں تحریر کرتا ہے کہ جن میں سے بعض کوہم اشارة بیان کرتے ہیں۔

۔۔۔اور آنخضرت گواس روضہ مقدسہ ومرفد منورہ مشہد معطر میں وفن کردیا گیا اور وہ روضۂ بہشت ،کعبہ آمال اورروز قیامت تک تمام حاجمتندوں کا مجاءوماً وی ہوگیا۔خدا کا درودوسلام اورتحیت ورضوان ہواس روضہ ممقدسہ پر ،خداوندعالم نے ہمیں اس کی زیارت گی توفیق عطا فرمائے اوراس کی عمارت گوانو ارالہیہ اورانفاس قد سیہ سے منورفر مائے۔

<sup>(</sup>۱) وسیلة الخادم الی المحد وم درشرح صلوات چباد معصوم بس۲۲۳\_

اس کمترین بند نے فضل اللہ روز بہان امین کی یہی آرز و ہے۔الطاف اللی پریفین ہے کہ اس فقیر حقیر کوآ تخضرت کے مرقد مطہر ومشہد مقدس کی زیارت کی تو فیق نصیب ہوگی اور اس کتاب' وسیلة الخادم الی المحقد وم درشر آ صلوات چہادہ معصوم'' کی قرائت آ تحضرت کے روضہ میں آ پ مے محبوں و دوستوں کے حضورہ ہوگی ۔ اس حقیر وفقیر کا سینہ حضرت کی ولایت وتو لا اور محبت واخلاص اور استمد او سے مرشار ہے ، جب بھی بھی کوئی واقعہ اس حقیر کو چیش آ تا تو آ تحضرت سے مدد طلب کرتا ، اور قلبی طور پر آ تخضرت ہیں کی روح مقدیں سے بلتی ہوتا ہوں آ تخضرت ہیں کی روح مقدیں سے بلتی ہوتا ہوں اس نے حضرت امام رضا کی مدح میں شعر بھی کہ ہیں :

سلام على روضة للامام على بن موسى عليه السلام سلام من العاشق المنتظر سلام من الواله المستهام بر آن يبشواى كريم الشيم بر آن مقتداى رفيع المقام از شهد شهادت حلاوت مذاق زرهر عدودر جهان تلخ كام زخلد برين مشهدش روضه اى خراسان از او گوشه دار السلام از آن خوانمش جنت هشتمين كه شد منزل ياك هشتم امام محبان ز انگور پر زهر او فكندند مى هاى خونين به جام مرا چهره بنمود يك شب به خواب شد از شوق او خواب بر من حرام

علی وار بر شی ر مردی سوار امین در رکابش کمینه غلام(۱)

(۱) فجي اصفها ني حنفي : وسيلة الخادم إلى المخد وم درشرح صلوات چهاده معصوم بص٣٣٣\_

۱۹ غياث الدين بن همام الدين شافعي معروف بخواندمير (۱۳۸ ه):

وہ حضرت امام موی کاظم کی اولا دکی تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

حضرت امام موی کاظم کی اولا دمیں ہے سب سے افضل بلکہ اپنے زمانے میں سب سے ا اشرف وافضل علی بن موی الرضا تھے۔(۱)

عنوان'' ذکرامام بشتم علی بن موی الرضاسلام الله علیهما'' کے ذیل میں آنخضرت کے بارے میں ایک فصل بیان کرتا ہے اورامام کے متعلق اس طرح تحریر کرتا ہے:''امام واجب الاحتر ام علی بن موی الرضّا۔۔۔امام عالی مقام''(۲)

اورای طرح مشہدالرضائے متعلق کہتاہے:

اوراب آنخضرت کاروضه منورہ اعیان واشراف کامحل طواف، تمام ممالک وشہروں، ہرزمانے کے چھوٹے بڑے، عام وخاص افراد کی آرزوں کا قبلہ اور نصیبوں کا تعبہ بن چکاہے۔

سلام على روضة حل فيها امام يباهى به الملك والدين

و صلى الله على خير خلقه محمد سيد المرسلين و آله الطيبين الطاهرين سيما الآئمة المعصومين الهادين "\_(٣)

سلام ہوآ ل طاہا ویسین پر ،سلام ہو بہترین رسول کی آ ل پاک پر ،سلام ہواس ہاغ پر کہ جس میں وہ امام آرام فرمار ہاہے کہ جس پر دین وو نیادونوں 'فخر کرتے ہیں۔

- (۱) خواندامیرشافعی: تاریخ حبیب السیر فی اخبارا فراد بشر، ج ۴ جمل ۸۰
- (٢) خوانداميرشافعي: تاريخ حبيب السير في اخبارا فراد بشر،ج٢،٩٥٣ ـ
- (٣) خواندا ميرشافعي: تاريخ حبيب السير في اخبارا فراد بشر، ج٢ بص٨٢-٨٣\_

خدایا درود بھیج اپنی مخلوق میں سے سب سے بہتر، تمام پیغیبروں کے سردار حضرت محمد اور ان کی آل پاک پرخصوصاً بدایت کرنے والے آئم معصوبین پر عنوان ''گفتار در بیان فضائل و کمالات آن امام عالی مقام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام'' کے ذیل میں ایک فصل بیان کی ہے کہ جس میں حضرت امام رضاً کے متعلق تح ریکرتا ہے:

سرز مین خراسان ،امام شہید ،طیب وطاہر علی بن موی بن چعفر بن محمد باقر کا بیت الشرف ہے۔۔ آنخضرت کی جود وسخا ، بلند و بالا مقام اور عظمت واحترام کا مغرب ہے مشرق تک اپنے پرائے سب کو اعتراف تھااور ہے۔ ہرچھوٹے بڑے بلکہ نوع انسانی کے تمام افراد نے آپ کے مناقب و کمالات اور اوصاف حمیدہ پر سحا کف و کتب تحریر کی ہیں اور لکھ رہے ہیں لیکن جو پچھ بھی لکھا جائے اور تصور کیا جائے آپ اس سے کہیں بلند و بالا ہیں اور آپ کی امامت آپ کے آباء واجداد کی نص کے مطابق معین ہے۔ از آن زمان کہ فلک شد بد فور مهر منور

اران رمان که قلک شد به نور مهر منور تدید دیده کس چون علی موسی جعفر

سههر عز وجلالت محيط علم و فضيلت

امام مشرق و مغرب ملاذ آل پيمبر

حريم تربت او سجده گاه خسرو انجم

غبار مقدم او توتیای دیدهٔ اختر

وقور علم و علو مكان اوست به حدى كه شرح آن نتواند نمود كلك سخنور

قلم اگر همگي وصف ذات او بنويسد

حدیث او نشود در هزار سال مکرر(۱)

(١) خوانداميرشافعي: تاريخ حبيب السير في اخبارا فراد بشر،ج٢،٩٣٨\_

(وہ امام کہ جس کے نور سے آسان منور وروثن ہوا، کسی نے بھی حضرت علی ابن موتی ابن جعظر جیسی عظیم شخصیت نہیں دیکھی، وہ عزت وجلالت کے آسان ہیں اور علم وفضیلت ان کا احاطہ کئے ہوئے ہے، وہ آل رسول میں سے ایک رکن ہیں اور مشرق ومغرب کے امام، ان کے حرم مطہر کی خاک جاندگ سجدہ گاہ ہے، ان کے مہارک قدموں سے اٹھنے والی گر دوغبار ستاور ل کی آئے گھول کا سرما ہے، ان کے علم کی کثرت اور شائن ومنزلت کی بلندی اس حد تک ہے کہ کوئی بھی سخنور آپ کی توصیف اور مدح وثناء کی کثرت اور شائر وہ تمام صفات لکھنے پرآئے تو ہزاروں سال اگر بار بار آتے رہیں پھر بھی تمام نہیں ہوگئی ہیں۔

پھرآ پ کے فضائل وکرامات بیان کیے ہیں، اوراس کے بعد کہتا ہے:

مخفی نہ رہے کہ کرامات ومعجزات حضرت امام رضاً بہت زیادہ ہیں اور آپ کے مشہد منور کی برکات اور آپ کے مرقد معطر کی فیوضات اس قدر ہیں کہ اس حقیر کی زبان قاصر کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کی تفصیل بیان کی جائے لہذا مجبوراً اختصار سے کام لیا ہے۔(۱)

گیارہو یںصدی

۲۰ ابن عماد دمشقی حنبلی (۸۹ ایس): "و له مشهد کبیر بطوس یزار " -(۲) آپ کی عظیم
 بارگاه شهرطوس میں ہے کہ جس کی زیارت کی جاتی ہے۔

چودهو ين صدي

۲۱- قاضی بهجت آفندی شافعی (م<u>۳۵۰</u>۱ه):

وه بھی حضرت امام رضا کی ہارگاہ کوونیائے اسلام کی عظیم ترین زیار تگاہ مانتا ہے لہذا کہتا ہے:

(۱) خوانداميرشافعي: تاريخ حبيب السير في اخبارا فرادبشر، ج٢ ص٩٠ \_

(۲) ابن عماد چنبلی بشذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج۳۶ ص۱۳.

آ تخضرت کا روضه معلیٰ شهرمشهد مقدس میں اسلام کی عظیم و بزرگ تزین زیارت گاہ ہے، سنہرا گنبدہے کہ جس کی پوری وینامیں مثال ونظیرنہیں ہے۔ خداوندعالم عزت وشرف کواورزیادہ کرے۔(۱)

## حضرت امام رضًا كاروضه مباركه

وہابیت ہلفی فرقہ کاعقیدہ بیہ کے قبروں کی تغییر جائز نہیں ہے اور بیکام شرک کے مصادیق میں سے ہے، تمام دنیا میں جو بھی قبر تغییر شدہ ہے اور تمارت وزیار تگاہ ہے وہ عثمانی حکومت کی کارکردگی ہے، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ قبروں کی تغییر اور تمارات، عثمانی حکومت کے وجود میں آنے اور ابن تیمیہ کی بدعتوں سے بہت پہلے ، تقریباً ابتدائی صدیوں سے موجود ہیں۔

ان ہی میں ہے ایک گنبد و ہارگاہ قبر حضرت علی بن موی الرضا ہے کہ جس کی اصل تقریباً تیسری ، چوقفی صدی پر پلٹتی ہے کہ اس زمانے سے گنبد و ہارگاہ موجود ہے۔اس کے متعلق جو تاریخی شواہد ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

تيسری و چوهمی صدی

۱- مقدی بشاری (۴۸۰ هـ):

حضرت امام رضّا کے مرقد مطہر کے بارے میں عجیب عبارت لکھتا ہے:

"و به قبر عملي الرضا بطوس قد بني عليه حصن فيه دور و سوق ، وقد بني عليه د الد اد ناه ...

(۱) قاصَی بهجت آفندی شافعی: تشریح و محا کمه در تاریخ آل محمد م ۱۵۸ – ۱۵۹ \_

(٢) مقدى بشارى: احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم بص ٢٦١ ـ

شہرطوں میں حضرت امام علی رضاً کی قبر مطہر ہے کہ جس کے چاروں طرف دیوار ہے اوراس کے اطراف میں گھر اور بازار ہیں ،عمید الدولہ فائق نے وہاں مسجد بنوائی ہے کہ جس سے بہتر پورے خراسان میں کوئی مسجد نہیں ہے۔

مقدی بشاری چوتھی صدی ہے تعلق رکھتا ہے کہ جس کی شہادت وگواہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ روضہ تیسری صدی ہی ہے موجود ہے، گویا آنخضرت کی قبر مطہر کی عمارت ای زمانے میں بنائی گئی تھی ایسی کا منصرف بید کہ بدعت نہیں تھا بلکہ بنی عباس کے حکمرانوں نے اس کی تغییر وتوسعہ میں کام کیا ہے مہاں تک کہ عمید الدولہ کہ جوخلافت بنی عباس کا ایک وزیر تھا حضرت امام رضاً کی قبر مطہر پر ایک عظیم مہد تغییر کرائی تھی۔

۲- حسین بن احرمبلنی (۲۸۰ه):

وه بهی مقدی بشاری کی عبارت کی طرح حضرت امام رضا کے قبر مطہر پرتغمیری گواہی دیتا ہے۔ وہ خراسان کے شہر نو قان اور حضرت امام رضا کے متعلق اس طرح لکھتا ہے: "و ہسی من احل مدن حراسان و اعسر ها و بظاهر مدینة نو قان قبر الامام علی بن موسی بن جعفر و به ایضاً قبر هارون الرشید و علی قبر علی بن موسی حصن و فیه قوم معتکفون ... \_"\_(1)

خراسان کے شہرول میں سے بزرگ ترین اور آبادترین شہرنو قان ہے ،شہرنو قان کے پیچھے حضرت امام علی بن موسی بن جعفر کی قبر ہے اور وہیں پر ہارون الرشید کی قبر بھی ہے۔حضرت علی بن موسی کی قبر پرایک عمارت ہے کہ جس میں لوگ اعتکاف بجالاتے ہیں۔

> آ گھوی صدی ۳- زھی شافعی (۴۸ <u>ی</u>ھ)

<sup>(1)</sup> مبلنی: الکتاب العزیزی پاالسا لک والمها لک جن۵۵ ا

وہ مختصر عبارت کیکن جامع طور پر حضرت امام رضا کے گذید و بارگاہ کی اس طرح تو صیف کرتا ہے:
"و لعلی بن موسی مشهد بطوس بقصدونه بالزیارة"۔(۱)
حضرت امام علی رضا کی شہر طوس میں بارگاہ ہے، لوگ و ہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔
"و له مشهد کبیر بطوس یزار"۔(۲)
شہر طوس میں آپ کی بہت بڑی آ رامگاہ ہے کہ جس کی زیارت کی جاتی ہے۔
حضرت امام موی کاظم کی اولا دکاذ کر کرتے ہوئے جب امام رضا پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے:
"و لولدہ علی بن موسی مشهد عظیم بطوس"۔(۳)
اور آپ کے فرزندگرامی علی بن موسی مشهد عظیم بارگاہ شہر طوس میں ہے۔
اور آپ کے فرزندگرامی علی بن موسی مشهد عظیم بارگاہ شہر طوس میں ہے۔

وہ بھی آٹھویں صدی سے تعلق رکھتا ہے اور اپنی تاریخی مسافرت اور دنیا کی سیاحت کرتے ہوئے جب خراسان پہنچتا ہے تو حضرت امام رضا کے گنبدو بارگاہ کود کیچکراس طرح توصیف کرتا ہے:

"و رحلنا الى مدينة مشهد الرضا ، وهو على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين الشهيدبن اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ، رضى الله عنهم، وهى ايضاً مدينة كبيرة \_\_\_و المشهد المكرم عليه قبة عظيمة فى داخل زاوية تحاورها مدرسة و مسحد و حميعها مليح البناء ، مصنوع الحيطان بالقاشاني و على القبر دكانة خشب ملبسة بصفائح الفضة وعليه قناديل فضة معلقة \_\_\_

<sup>(</sup>۱) ذهبی شافعی: سیراعلام النبلاء، ج ۹ بس ۳۹۳\_

<sup>(</sup>٣) وجبى شافعى: سيراعلام النبلاء، ج ٩ جن٣٩٣\_

وعتبة بناب القبة فضة وعلى بابها ستر حرير مذهب وهي مبسوط بانواع البسط و ازاء هـ أما قبـرهـ ارون الـرشيـ د \_ \_ و اذا دحـل الرافضي للزيارة ضرب قبر هارون الرشيد برجله و سلم على الرضا "ـ(١)

شهرمشهدالرضامين نهنج كهوه على رضابن موى كاظم بن جعفرصا دق بن مجمه باقر بن على زين العابدين بن حسين شهيد بن امير المومنين على ابن ابي طالب بين-ان پرالله كي رحمت و بركت ہو-مشبد الرضا بہت بڑا شہر ہے اور حضرت کی بارگاہ پر بہت عظیم اور خوبصورت گذید ہے، اس کے

کنارے مدرسہ اورا کی مجد ہے کہ جن میں سے ہرا کیک عمارت اپنی مثال آپ ہے۔

خصوصاً کاشی ہے تزبین کی ہوئی دیواریں اور قبر مطہر اور قبر کے حیاروں طرف ایک لکڑی کی ضریح نبی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر جا ندی کا غلاف ہے،ضریح کے بالائی حصداوراوپر جا ندی ہے ہے ہوئے چراغدان اوران میں جیکتے ہوئے چراغ ،اس پر سنبرے دھاگے سے بنا ہوا ریشم کا پر دہ اور نیجے بجھے ہوئے مختلف اقسام کے قالین تھے۔اس کے مقابل ہارون الرشید کی قبربھی ہے کہ جب کوئی شیعہ رافضی زیارت کے لیے جاتا ہےتو پہلے ھارون الرشید کی قبر پڑھوکر مارتا ہے پھرامام رضا کوسلام کرتا ہے

چودهو یں صدی

۵- قاضی بهجت آفندی شافعی (۱۳۵۰ه):

وہ بھی حضرت امام رضاً کی بارگاہ کی اس طرح توصیف کرتا ہے: آنخضرت کاروضۂ معلی شہر مشہد مقدی میں اسلام کی عظیم و ہزرگ ترین زیارت گاہ ہے، سنہرا گذید ہے کہ جس کی پوری دینا میں مثال ونظیرنہیں ہے۔خدا دندعالم عزت وشرف کواورزیادہ کرے۔(۲)

<sup>(</sup>١) ابن بطوط مركشي بتحفة النظار في غرائب الامصارمعروف بدرحلة بطوطه بس امهم\_

<sup>(</sup>٢) قاضى بهجت آفندى شافعى: تشريح ومحاكمه ورتاريخ آل محد م ١٥٨-١٥٩\_

### لاجوابسوال

ساتویں حصہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاً ،حضرت پینجبرا کرم اور تمام اہل بیت رسول کی احادیث شریفہ میں حضرت امام رضا کی قبر مطهر کی زیارت کی تا کیداس بات پر دلیل ہے کہ حضرت امام رضا کی قبر مطہر کی زیارت نہ فقط سنت بلکہ سنت مؤکدہ اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔

ٹانیآ، ای سنت مؤکدہ اور اہمیت کے حامل ہونے کی وجہ سے حضرت کے حرم و بارگاہ قابل احترام اور زیار تگاہ اور ای زمانے (تیسری و چوتھی صدی ) سے گنبدوبارگاہ بنی ہوئی ہے۔

ثالثاً ،اس مہم ترین سنت ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ،اسلامی تمام فرقوں کے علاء اورعوام کا ایک جم غفیر ہے کہ حضرت امام رضاً کی قبر مطہر کی زیارت کرنے ، ان سے توسل وگر بیزاری کرنے ، اپنی حاجتیں لے نے ،اور مشکلات کی برطر فی و مریضوں کی شفایا بی کے لیے اسی زمانے (تیسری ، چوشی صدی ) ہے آج تک چلا آرہا ہے۔

ان تمام حالات وصفات کے باوجود اب میسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں فرقہ وہابیت ان تمام حقائق ہے تھم ہوتی کرتا ہے؟ اورا پنے آپ کوسلمانوں میں ہے شار کرتے ہوئے پھر بھی سلمانوں کے مسلم عقائد جیسے زیارت قبور بقیر قبور اور صاحب قبور ، اولیاء واوصیاء الہی ہے متوسل ہوئے خصوصاً اہل بیت رسول اور صالحین پر گریہ وزاری اور ان سے طلب حوائے ورفع مشکلات کے لیے دعا کرنے کی مخالف کرتا ہے اور ان باطل تفکرات سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف و تفرقہ ڈالتا ہے؟۔

公公公公公公

\*\*\*

## حرف آخر

کتاب حاضر کے ساتوں حصوں کے مطالعہ کرنے سے مذکورہ ذیل مطالب سامنے آتے ہیں:

ا-حضرت امام علی رضا کی علمی، معنوی واجتماعی شخصیت کے بارے میں علاء اہل سنت کے
بیانات دونوں مذہب شیعہ وسنی کے درمیان اتحاد کے لیے بہترین نکتہ ہے، اگر چہمؤلفین صحاح اور
حضرت امام علی رضاً کے معاصر علماء کا آپ سے روایات نقل نہ کرنا بیدایک قابل افسوس سوال باقی رہ
جاتا ہے۔

۲-طول تاریخ میں اسلام کے ہر فرقہ کے علاءاور ہزرگ شخصیتیں حضرت امام رضا کی زیارت کو
آتی رہی ہیں اور آپ کے مرقد مطہر کے قریب گریدوزاری ، اپنی حاجتوں کی برآوری اور رفع مشکلات
کے لیے متوسل ہوتے رہے ہیں ، جیسے ابن خزیمہ بستی شافعی ، حاکم نیشا پوری شافعی اوران ہی کی طرح
سیکڑوں دیگر علماء کا زیارت کرنا اور متوسل ہونا اس بات کو طرف اچھی طرح نشاند ہی کرتا ہے کہ وہ لوگ
اس سلسلے میں رسول اکرم گی حقیقی سنت کے تابع و پیروکار تھے اس انجام دیتے تھے اور آج بھی انجام
دیتے ہیں ، بیدمقام بھی دونوں مذہب شیعہ وئی کے درمیان اتحاد کا بہترین مکتہ ہے بلکہ تمام مسلمانوں
کے اس نکتہ کے تحت متحد کیا جا سکتا ہے۔

۳-فرقہ ضالہ و گمراہ وہابیت ، اہل سنت میں سے نہیں ہے اس لیے کہ زیارت قبور سے روکنا خصوصاً قبورصالحین واہل بیت طاہرین اوران حضرات کے روضوں کوخراب کرنا ،خصوصاً جنت البقیع کی تخریب اور آنخضرات سے متوسل ہونے کومنع کرنا ہے سب دعوے سنت نبوی اور سیرت مسلمین کے خلاف ہیں نیز مسلمانوں کے درمیان اتحاد کوضعیف کرنے کے راستے ہیں ایک قدم ہے تا کہ مسلمانوں کے درمیان بھی بھی اتحاد وانسجام وجود میں نہ آسکے۔ لہذا ابطوریقین کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح حضرت رسول اکرم کے اہل بیت طاہرین مسلمانوں کے درمیان اسخاد وا تفاق کامحور ومرکز ہیں حضرت امام رضا بھی حضرت رسول اکرم کے اہل بیت ہیں ہے ہم شخویں امام کی حیثیت ہے مسلمانوں کے درمیان اسخاد وا تفاق کا خصوصی نقط ہیں چونکہ آپ اپنی پربرکت زندگی ہیں تمام انسانوں اعم ازئی وشیعہ بلکہ ہر فرقہ و نذہب کے مرجع و پناہ گاہ رہ ہیں اس طرح آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کی زیارت کے لیے لوگوں کا ججوم ہر فرقہ و مذہب اور دنیا کے ہر گوشے ہے امنڈ تا چلاآ تار ہا ہے آج بھی اس عظمت وشان وشوکت میں روز بروز اضا فہ ہوتا چلا جار ہا ہے۔

مسلمانوں کے درمیان منطقی اتحاد کی امید کے ساتھ۔

\*\*\*\*\*

2



# کتاب نامه

#### قرآ ن کریم

## الف ﴾ المل سنت

حنبكي

۱- ابن قدامه مقدی حنبلی ،موفق الدین ابوئدعبدالله بن احمد بن محمد ( ۱۲۰ هـ ): التبیین فی انساب القرشیین ،چ۲،عالم الکتب،مکتنبة النصصة العربیة ، بیروت ۴۰٫۸ هـ .

٣- ابوب زرع صنبلي ، ابوعبدالله محمد بن ابي بكر (٥١ ٢هه) : حاهية ابن القيم ، ج٣، دارالكتب

العلمية ، بيروت ۱۳۱۵ه -۳- ابن رجب حنبلي ، زين الدين ابوالفرج عبدالرحن بن شهاب الدين احمد بن رجب

۳۰ – ابن رجب مبلی ، زین الدین ابوانفرج عبدالرمن بن شهاب الدین احمد بن رجب (۷۹۵ه ):الذیل علی طبقات الحتابلیه، چ ا، دارالکتب العلمیه ، بیروت، ۱۳۱۷ه -

۳- خلدون احدب عنبلی: زوا کد تاریخ بغدادعلی الکتب السته ،چ۱، دارانقلم، دمشق، ۱۳۱۵ه-۵- این علاصل شدار الدین (۸۵ واید) نشندار ته الذهب فی اخدارمن زهب، چرا

۵- ابن مماد حنبلی، شباب الدین (۱۰۸۹ه ) : شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج۱۰ دارابن کثیر، دمشق، ۲۰ ۱۹۰هه-

۲- البانی حنبلی ،محمد ناصر الدین : ضعیف الجامع الصغیر و زیادته (الفتح الکبیر)، چ۳، المکتب اللسلامی، بیروت،۱۳۹۰ه-

۷---: ضعیف سنن ابن ماجه، چا، اکمکتب الاسلامی، بیروت، ۴۰۸ ه۔

۸- ابن ابی یعلی حنبلی ، ابوحسین محمد بن محمد بن حسین (۵۲۶ھ):طبقات الحنابله، دارالکتب العلمیه ، بیروت،۱۳۱۷ھ۔

9- ابن جوزی حنبلی ،ابوالفرج عبدالرحمٰن (۵۹۷ه ):العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه ، چ ا، دارالکتب العلمیه ، بیروت ،۳۴ ۱۳۰هه۔

•١---: فنون الافنان في عجائب علوم القرآن،المجامع العلمي العراقي، بغداد، ١٨٠٨هـ

ا ---: كتاب الضعفاء والمتر وكين، ج\، دارالكتب العلميه ، بغداد، ٦ ١٠٠١ هـ

۱۲- احمد بن حنبل (۱۲ه): المسند ، دارصا در ، بيروت\_

۱۳۳۰ طبرانی شامی حنبلی ،سلیمان بن احمد (۳۱۰ ه ): المعجم الا وسط ، چی ا، دارالفکر، نکیان ، ۱۳۳۰ ه ۱۳۰ – ابن جوزی حنبلی ،ابوالفرج عبدالرحمان (۵۹۷ ه ): گمنشظم فی تاریخ الملوک والامم ، چی ا، دارالفکر ، بیروت ، ۱۳۱۵ ه پ

۱۵---: الموضوعات، ج۲، دارالفكر، بيروت، ۱۳۰۳ هـ

حنفي

۱۷- ابن طولون دمشقی حنفی ہشس الدین محمد بن طولون (۹۵۳ ھ) : الآئمة الاثناعشر ، منشورات الرصٰی قم۔

۱۲۵ - زیبدی حنفی ،سیدمجمه بن محمد (۲۹۵هه): اتحاف السادة المتقین بشرح اسرار احیاءعلوم الدین بنز انهٔ السادات ،مصر \_

۱۸- نابلسی دشقی حنی ،عبدالغنی بن اساعیل (۱۳۱۳ه): اسرارالشریعة یاالفتح الربانی والفیض الرحمانی ،چ۱، دارالکتبالعلمیه ، بیروت ،۴۵،۵هاهه

۱۹ مغلطا ی حنفی ، علا الدین (۲۲ کھ): اکمال تھذیب الکمال فی اسا الرجال، چا،
 الفاروق الحدیث، بیروت، ۱۳۲۲ھ۔

۲۰- شجری جرجانی حنق ، یحی بن حسین (۹۹سه ۱۵) : الا مالی الخمیس ، چ۱، دارالکتب العلمیه ، روت ۱۳۲۴ء۔

۲۱ – بھادرخان ہندی ہریلوی حنفی ،امیر احد حسین (۱۳ اصدی ججری): تاریخ الاحدی تبخیق :حمد سعید طریکی ، چ ا،مرکز الدراسات والبحو ث العلمیه وموسسة البلاغ ، بیروت ،۴۰۸۱ هـ۔

۲۲ – سراج الدين حنى ، شيخ عثان : تاريخ الاسلام والرجال ،نسخه خطى ، كتا بخاندآيت الله العظمى عشى نجيفى قم \_ مرشى نجيفى قم \_

۲۳- سبط ابن جوزی حنفی (۲۵۴ هه): تذکرة الخواص من الامة بذکرخصائص الآئمة ، خآا ، موسسة اہل البیت ، بیروت ، ۱۳۱۷ هه۔

۲۴- قرطبی حنی ،احمد بن محمد بن ابراجیم اشعری (۵۵۰ هـ): التعریی الانساب والتسویة لذوی الاحساب، دارالهنار، قاہرہ۔

۲۵ عبدالقادر قرشی حنق ، ابومجر محی الدین عبدالقادر بن محمد بن نصر الله بن سالم بن الی
 الوفاء (۷۵۷ھ): الجواھرالمضیة فی طبقات الحنفیة ، چ۲، موسسة الرسالة ، بیروت ۱۳۳۳ ھ۔

۲۶- زمخشرى حنفى ،ابوالقاسم محمود بن عمر ( ۵۳۸ ه ): رزيج الا برار ونصوص الا خيار ، چا ، موسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت ،۱۳۱۴ هه۔

۲۷- لکھنوی حنفی ، ابوالحسنات محمد عبدالحی (۴۰ ۱۳۰ه):الرفع والکمیل نی الجرح والتحدیل ، تحقیق:عبدالفتاح ابوغدة ،موسسة طرقبه، حلب۔

۲۸ سندی حنفی، ابوالحن (۱۱۳۸ه): شرح سنن ابن ماجه ، چ۲، دارالمعرفه ، بیروت، ۱۳۸هه-

۲۹- جامی حنفی ،عبدالرحمٰن (۸۹۸ھ): شواہدالنو ۃ ،صحح: پروفیسرسید حسن امین ،جی ا ، دفتر نشر طیب ،تہران ، ۱۳۷۹ش (امرانی سال )۔ ٣٠٠ عبدالقادر تتيمي مصرى حنى تقى الدين بن عبدالقادر (١٠٠٥ه): الطبقات السنية فى تراجم الحفية ، چ١، دارالرفاعى، رياض ٣٠٠٠١ هه

٣١- شوكاني صنعاني حنفي ،محمد بن على (١٣٥٠هـ): الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة ، دارالكتبالعلميه ، بيروت ـ

۳۲- حاجی خلیفه خنفی (۶۷ ۱ ه ): کشف انظنو ن عن اسامی الکتب والفنون ، دارالفکر ، بیروت ، ۴۴ ه -

۳۳۳ - دولا بی حنفی ، ابو بشر محمد بن احمد بن حماد (۱۳۰۰ه): الکنی الاسا ، ج ا ، دارالکتب العلمیه ، مروت ، ۱۳۲۰ه -

۳۳۳ - شیخ عبدالواسع بن یکی الواسعی بمانی حنفی ، جامع مصحح: مندالا مام زید بهنشورات دارمکتبة الحیاة ، بیروت ، ۱۹۶۷ء۔

۳۵ – زرندی حنفی ، جمال الدین محمد بن پوسف (۷۵۷ هه): معارج الوصول الی معرفة فضل 1 ارارسال النترال شخصی می مراخرمجی بی مرح مجمعه میران اثنتان این استقر میرون

آ ل الرسول والبتو ل بتحقیق : محمد کاظم محمودی ، ج\ المجمع احیاءالثقافیة الاسلامیه بقم ،۱۳۲۵ هـ ـ ۳۷ - بذخشی حنفی ، میرزا محمد خان (۱۲ صدی ججری) : مقاح النجا فی مناقب آل عبا ،نسخه خطی

مرح بير من المراجع ال

٣٥- عبدالفتاح بن نعمان حنفي: مفتاح المعارف، نسخة طي كتابخانه آيت الله العظمي مرحثي نجفي،

-۳۸- نهجی اصفهانی حنف<mark>ی ب</mark>فضل الله بن روز بهان(۹۲۷ هه): مهمان نامه بخارا ، چ۱،نشر بنگاه

ترجمه ونشر کتاب، تهران به

۳۹ - ابن تغزی بردی انا کبی حنی ، جمال الدین ابومحاس پوسف (۴۸۸ه): النجوم الزاهرة فی ملوک مصروالقاهره ، چ۱، دارالکتب العلمیه ، بیروت ،۱۳۱۳ اهه ومهم- تنجی اصفهانی حنق ،فضل الله بن روز بهان (۹۲۷ هه): وسیلة الخادم الی المحد وم درشرح صلوات چهارده معصوم، خ۱،انتشارات انصار میان قم،۳۷۵ش (ایرانی سال) \_

اسم- هندی لکھنوی حنفی مجمد بن مبین: وسیلیة النجاة ،لکھنو، ۹ ۱۳۰ھ۔

۳۲- قندوزی حنفی ، سیدسلیمان بن ابرائیم (۱۲۹۴ه ): ینائیج المودة لذوی القربی ، چ۲، دارالاسوه، قم ،۳۲۴ ه-

شافع

۳۳۳ - آجری شافعی ،ابو بکرمحمد بن حسین (۳۹۰ ه ):الا ربعین حدیثا، چ ۱،مکتبة المعلا ،کویت ۱۶۲ هه

۳۴ - شبراوی شافعی ، شخ عبدالله بن محمد بن عامر (۳۷اه ): الاتحاف بحب الاشراف ، چا، دارالکتابالاسلامی ،ایران ،۳۲۳ اهه

۳۵- مسعودی شافعی ، ابواکسن علی بن حسین (۳۴سه ۱۵): اثبات الوصیة للا مام علی بن ابی طالب،منشورات الرضی قم -

٣٦- تالبعی شافعی ، شیخ احمد:الاعتصام تحبل الاسلام ، چا،مطبعه سعادت، قاہرہ، ١٣٢٧ه-٢٥- سيبه چی شافعی ، احمد بن حسين (٣٥٨ه ):الاعتقاد والبداية الی سبيل الرشاد، چا،

دارالآ فاق الجديدة، بيروت، ١٩٠١هـ

۳۸ - ابن ما کولا شافعی،ابونصرعلی بن مهبة الله( ۳۵۷ ه ): الا کمال فی رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف فی الاساواککنی والانساب، چ۱، دارا لکتب العلمیه ، بیروت، ۱۱۴۱ هه۔

۱۹۹ - سمعانی متیمی شافعی ، ابوسعد عبدالکریم بن محمد بن منصور ( ۲۴ ۵ ه ): الانساب ، چ ا ، دارالکتب العلمیه ، بیروت ، ۱۳۰۸ ه- ۵۰ سنصوتی نقش بندی شافعی ، شخ یاسین بن ابرا ہیم (۳۳۴ه): الانوار القدسیة فی مناقب السادة النقشبندیة ، چا،مطبعة السعادة ، قاهره \_

۵۱- فکری حیینی قاهری شافعی علی بن محمد (۱۳۷۲ه):احسن القصص ، چ۱، دارالکتب العلمیه ، بیروت،۱۳۹۵ه-

۵۲ - جزری شافعی ، ابوالخیرشس الدین محمد بن محمد (۳۳۳ ه): این المطالب فی مناقب سیدنا علی بن ابی طالب کرم الله و جهه، مکتبة الامام امیر الموشین ، اصفهان \_

۵۳-هادی حموشافعی;اضواءعلی الشیعه ،چ۱،دارالتر کی ،تونس،۱۹۸۹ء\_

۵۴- ابن کثیر دمشقی شافعی، ابوالفد اء (۷۴ کے ھ): البدایہ والنھایہ، چ۵، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۹ ۴۸ اھ۔

۵۵- غماری شافعی ،عبدالعزیز: بیان تکت النا کث المعتدی ، چ۳،نشر دارالامام النووی، --

۵۶- ابوقعیم اصفهانی شافعی ،احمد بن عبدالله ( ۴۳۰ ه ): تاریخ اصفهان ( ذکراخباراصبهان ) چ۱، دارالکتبالعلمیه ، بیروت ،۱۱۴ اهه

۵۷- ذهبی شافعی بش الدین (۴۸ ۷ھ): تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام ، ج۱۰ دارالکتابالعر بی بیروت، ۱۳۱۱ھ۔

۵۸- طبری شافعی ، ابوجعفر محد بن جربر ( ۳۱۰ ه ): تاریخ الامم والملوک ، ج۲، دارالکتب العلمیه ، بیروت ، ۴۰۸۸ ه-

۵۹ - سيوطي شافعي ، جلال الدين (٩١١ هـ ): تاريخ الخلفاء، چا،موسسة عز الدين، بيروت،

-01718

۹۰- دیار بکری شافعی ،حسین بن محمد بن حسن (۹۲۷ ه ): تاریخ اخمیس فی احوال انفس نفیس ، دارصاور ، بیروت \_

۲۱ - خطیب بغدادی شافعی ، احمد بن علی (۳۹۳ ه ) : تاریخ بغداد، چ ۱، دارالکتب العلمیه ، بیروت، ۱۳۱۷ه-

۹۲ - خواندامیر حیینی شافعی ،غیاث الدین بن همام الدین (۹۴۲ هه): تاریخ حبیب السیر فی اخبارافراد بشر، چ۲۰انتشارات کتاب فروشی خیام ،تهران۱۳۵۳ش (ایرانی سال) \_ .

۹۳- ابن عسا کر شافعی ، ابو القاسم علی بن حسین بن هبة الله(۵۵ه) : تاریخ دمشق الکبیر، چ۱، داراحیاءالتراث العربی، بیروت،۱۳۴۱هه۔

۱۴۳ - میرخواند شافعی ،میرمحمد بن سید بر بان الدین خواند شاه (۹۰۳ هه): تاریخ روضهٔ السفا ، انتشارات کتاب فروژی مرکزی ،تهران ،۳۳۹ش (ایرانی سال ) \_

٧٥- سليمان صائغ شافعي: تاريخ الموصل،مطبعة السلفية ،مصر١٣٣٢ هـ-

۲۷- ابن اثیر جزری شافعی ،مجدالدین مبارک بن مجمد(۲۰۲ ه) : تتمة جامع الاصول فی احادیث الرسول، چ۱، دارالفکر، بیروت، ۱۳۱۲ اهه۔

92- ابن وردی حلبی شافعی ، زین الدین(۴۹س) : تتمة المخضر فی اخبارالبشر، چا، دارالمعرفة ، بیروت،۱۳۸۹هه

۱۹۸ - مزی شافعی، یوسف بن عبدالرحمٰن (۷۴۲هه): تحف الاشراف بمعرفة الاطراف مع النکت الظر افعلی الاطراف ابن حجرعسقلانی، چ۲۰اکمکتب الاسلامی والدارالقیمة ، بیروت،۳۰۳ه ۱۹۹ - سیوطی شافتی ، حلال الدین (۹۱۱ه ه): تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی بتحقیق عبدالویاب عبدالمطلب ، دارالفکر، بیروت، ۹۰۰ه ه- ۰۷- رافعی قزوین شافعی، عبدالکریم بن محمد (۱۲۳ هـ): الند وین فی اخبار قزوین، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۴۰۸۱هه

ا 2- ذهبی شافعی ،شس الدین (۴۸ کھ): تذہیب تھذیب الکمال فی اسا الرجال ، چا، نشر الفاروق الحدیثہ ،قاہرہ ،۴۵۰ ھ۔

۲۷- خلیفه نیشا پوری شافعی محمد بن حسین ( آ ٹھوی صدی ججری ): ترجمه وتلخیص تاریخ نیشا پور، چا، نشرآ گه، تهران ،۷۵ ساش (ایرانی سال ) به

۳۵- آفندی شافعی، قاضی بهجت (۱۳۵۰ه ): تشریح ومحا کمه در تاریخ آل محمد، مترجم میرزا مهدی ادیب، چ۲،مرکز چاپ ونشر بنیا د بعثت، ۳۷۱ش (ایرانی سال) \_

۵۴- ابن حجر عسقلانی شافعی،احمد بن علی (۸۵۴ھ): تقریب التھذیب، ج۴، دارالمعرفة ، بیروت،۱۳۹۵ھ۔

23- خلیفه نیشا پوری شافعی ، محمد بن حسین (آتھوی صدی ججری): تلخیص و ترجمه تاریخ نیشا پورها کم نیشا پوری، کتا بخاندا بن مینا، تهران به

27- مسعودي شافعي ،ابوالحن على بن حسين (٣٢٥ه هـ):التنبيه والاشراف ، چ ا،موسسة نشر المنابع الثقافة الاسلامي قم \_

22- كنانى شافعى ،ابوالحس على بن محمد بن عراق (٩٦٣ هـ): تنزيدالشريعة المرفوعة عن الاخبار الشديعة الموضوعة ،ج٢، دارالكتب العلميه ، بيروت ،٢ ١٨٠هـ

۵۷- ابن حجر عسقلانی شافعی ،احمد بن علی (۸۵۲ھ): تھذیب التھذیب ،ج۱، وارالفکر ، بیروت ،۱۳۱۴ھ۔

94- مزی شافعی ، یوسف بن عبدالرحمٰن (۴۲ کھ): تھذیب الکمال فی اساءالرجال ، ج۱، دارالفکر ، بیروت۔ ۸۰- سيوطي شافعي ، جلال الدين (۹۱۱ هـ ): الجامع الصغير من حديث البشير النذير، دارالكتب العلميه ، بيروت -

۸۱- نبهانی شافعی ، یوسف بن اساعیل (۱۳۵۰ه ): جامع کرامات الاولیا ، چ۱، دارالفکر، بیروت،۱۴۱۴ هه

۸۲- ابن انی حاتم راوی شافعی ،ابومحد عبداالرحمٰن (۳۲۷ه ۱): الجرح والتعدیل ، چ ۱، دارالفکر ، بیروت به

۸۳- سمهو دی شافعی ،علی بن عبدالله اُحسنی (۹۱۱ هه): جواهرالعقدین فی فضل الشرفین ، وزارة الاوقاف والشووً ن الدینیه ، بغداد ، ۲۰۴۷ هه۔ .

۸۴۳ – فاری شافعی، ابوالحسن عبدالغافرین اساعیل (۵۲۹ هه): الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق، انتخاب: ابواسحاق ابراجیم بن محمد بن الازهرالصیر یفینی (۲۴۱ هه) چ۱،نشر جامعه مدرسین قم ،۴۴۰۳ هه۔

۸۵- ابونعیم اصفهانی شافعی ،احمد بن عبدالله (۴۳۰ه ۱۵):حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء، ج۱۰ وارالفکر، بیروت،۱۳۱۶هه

۸۰۸ - دمیری شافعی جمد بن موی (۸۰۸ ه ): حیاة الحیوان الکبری، ج۱، انتشارات ناصر خسر و، شهران به

۸۷- سیوطی شافعی ، جلال الدین(۹۱۱ه): الدر الهنئو رفی النفسیر بالما ثور، ۱۶، دارالفکر، بیروت ۱۳۱۳ه-

۸۸- این حجرعسقلانی شافعی ،احمد بن علی (۸۵۲ھ):الدررالکامنة فی اعیان الماءالثامنة ، داراحیاءالتراثالعربی ، بیروت\_

٨٩- ذهبي شافعي بشس الدين (٢٨م ٢٥): دول الاسلام، ﴿ ٢ ، دارصا در، بيروت ١٩٩٩ء ـ

۹۰ ---: د یوان الضعفاء والمتر وکین، چا، دارالقلم، بیروت، ۴۰۸ اهه.

۹۱ – ابن نجار بغدا دی شافعی ،ابوعبدالله محتِ الدین محمد بن محمود بن حسن ( ۱۸۳۳ ه ): ذیل تاریخ بغداد، چ۱، دارالکتب العلمیه ، بیروت ، ۱۳۱۷ هه

9۲ - قشیری شافعی ،ابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان (۳۷۵ ه ): الرسالة القشیر بینی التصوف تحقیق وتعلیق بمحمود بن شریف و دکتر عبدالحلیم محمود طبع حسان ، قاہرہ۔

۹۳- سویدی بغدادی شافعی ، ابوالفورمجمه امین (۱۲۴۷ه): سبا تک الذهب فی معرفة قبائل العرب،المکتبة العلمیه به

۹۴ - دارقطنی بغدادی شافعی ،ابوالحن علی بن عمر بن احمد (۳۸۵ هـ): سنن الدارقطنی ، چا، این الکت العلم من من ۱۹۶۶ م

دارالکتبالعلمیه ، بیروت، ۱۳۲۱هه ۹۵- زهبی شافعی ، مثمس الدین (۴۸ که): سیراعلام النبلاء، چ۱۱، موسسة الرسالة ،

بيروت، ١٨١٧ه ـ

٩٦ - فخررازی شافعی (٩٠٦ هـ): الثجر ة المباركة فی انساب الطالبیه ، ﴿ ا ،نشر كتا بخانه آیت الله العظمی مرشی نجفی قم ،٩٠٩ هه۔

92- ابن الى الحديد معتزلى شافعى ،عبد الحميد بن صبة الله (١٥٦هـ): شرح نج البلاغه، ج٢، واراحياء المعرف، ومثق ،١٣٨٥ ههـ

۹۸ - بیهجی شافعی ،احمد بن حسین (۴۵۸ هه ): شعب الایمان ، چ ۱ ، دارالکتب العلمیه ، بیروت ۱۶ هه...

99- قلقشندی شافعی ، ابوالعباس احمد بن علی بن احمد عبدالله (۸۲۱ه): صحی الأشی فی صناع الانشاء، دارالکتبالعلمکه ، بیروت ـ ۱۰۰- ابن حجر بیشمی شافعی ،ابوعباس احمد بن محمد بن محمد بن علی (۹۷۳ هـ) :الصواعق المحرقه بنها، موسسة الرسالة ، بیروت، ۱۳۱۷ه-

١٠١- احدامين مصرى شافعي صخى الاسلام، ج ا، دار الكتب العربي ، بيروت \_

۱۰۲- سيوطى شافعى ، حلال الدين (٩١١ هـ): طبقات الحفاظ ، چ١، دارالكتب العلميه ، بيروت ،

-01001

۱۰۳- ابن قاضی شهب شافعی ، ابوبکر بن احمد بن محمد بن محمد دمشقی (۸۵۱ه): طبقات الشافعیه، دارالندوة الجدیدة ، بیروت ، ۷۰۰ه هه۔

۱۰۴ – ابن کثیر دمشقی شافعی، اساعیل بن عمر (۳۷۷ ه ): طبقات الشافعیه، چا، دارالمدار م

الاسلامی، بیروت۔

۱۰۵- ابن هدایة الله حسینی شافعی، ابو بکر (۱۴۰ه): طبقات الشافعیه، چ۴، دارالآ فاق الحجد یدة، بیروت ۱۹۷۹ء-

۱۰۶- اسنوی شافعی، جمال الدین عبدالرحیم (۷۷۲ه): طبقات الشافعیه، چا، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۴۰۰۷ه-

کوا- سبکی شافعی، تاج الدین ابونصر عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی (۱۷۷ه): طبقات
 الشافعیة الکبری، احیاء الکتب العربیه، بیروت -

افعیة الکبری،احیاءالکتبالعربیه، بیروت۔ ۱۰۸- ابن صلاح شافعی ،تقی الدین ابوعمروعثمان بن صلاح الدین بن عبدالرحمٰن الشھر زوری

(۱۸۳۳ هه): طبقات الفقهاء الثافعيد بترتيب ومتدركات محى الدين ابوزكريا يكى بن شرف نووى شافعی(۱۷۷ هه) و منتج يوسف بن عبدالرحمٰن مزى شافعی (۴۲ ۷ هه) چ۱، دارالبشائر الاسلاميه، بيروت ۱۰۹- شعرانی شافعی، ابوالمواصب عبدالوصاب بن علی الانصاری (۳۷-۵ س): الطبقات الکبری المسماة بلواقح الانوار فی طبقات الاخبار، دارالفکر، بیروت به

۱۱۰- ابوانشیخ شافعی، ابومجمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان (۳۶۸ه): طبقات المحد ثین باصفهان والواردین علیها، چ۱، دارالکتب العلمیه ، بیروت، ۹ ۴۰هاهه

۱۱۱- ذهبی شافعی بش الدین (۲۸۷ه ):العمر فی خبر من غمر ، دارالکتب العلمیه ، بیروت به ۱۱۲- محمد بن عقیل شافعی (۳۵۰ه ۵): العب الجمیل علی اهل الجرح والتعدیل بتحقیق وتعلیق: حسن بن علی سقاف شافعی ، ، چ۱، دارالا ما م النووی ،اردن به

۱۱۳- این حجرعسقلانی شافعی ،احمد بن علی (۸۵۲ھ): فتح الباری بشرح صحیح البخاری ، چا، دارالریان للتراث، قاهره، ۴۰۰ماهه-

۱۱۴- جوینی شافعی ، شیخ الاسلام ابراجیم بن محمد (۷۲۲ه): فرا کدالسمطین فی فضائل المرتضی والبتول والسبطین والآئمة من ذریتهم ، ج)،موسسیة المحمودی، بیروت ،۴۰۰ ه۔

۱۱۵- دیلمی شافعی ،شبرویه (۵۰۹ھ): فردوس الاخبار بما تورالخطاب، ج۱۶ وارالفکر، بیروت، ۱۳۶۶۔

۱۱۲- مناوی شافعی،عبدالرؤف بن علی (۱۳۰۱ه): فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر، چ۲، دارالفکر، بیروت،۱۳۹۱هه-

۷۱۱- فيروزآ بادى شافعى، مجدالدين محمد بن يعقوب (۸۱۷ه): قاموس الحيط ، دارالجبل ،

۱۱۸- ذهبی شافعی بش الدین (۴۸ سره): الکاشف فی معرفة من له رواییة فی الکتب السقة ، چا، دارالقبلة ،موسسه علوم القرآن،جده،۱۳۱۳ هه۔ ۱۱۹- ابن اشیر جزری شافعی ،عزالدین ابوحس عل بن کرم شیبانی (۱۲۴۰ هـ): الکامل فی التاریخ بنج)، داراحیاءالتراث العربی ، بیروت ، ۴۰۸ هه-

۱۲۰- ابن عدی جرجانی شافعی، ابواحمد عبدالله (۳۱۵ هـ): الکامل فی ضعفا الرجال، چ۳، دارالفکر، بیروت، ۹ ۱۴۰۹هه-

۱۲۱ – ابن حبان بستی شافعی ، ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد ( ۳۵۳ه ): کتاب الثقات ، ج۱۰ دارالفکر ، بیروت ، ۱۳۹۳ هه \_

۱۲۲- ابولغیم اصفهانی شافعی، احمد بن عبدالله ( ۴۳۰ه ۱۵) : کتاب الضعفاء ، ج۱، دارالثقافه ، مغرب،۴۰۵ه ۱۳۰۵ م

۱۲۳- دارقطنی بغدادی شافعی ،ابوانحسن علی بن عمر بن احمد(۳۸۵ه): کتاب الضعفاء والممتر وکیین، چ۲،المکتب الاسلامی، بیروت، ۴۰۰۰ه-۱۲۴۰- نسائی شافعی ، ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب (۳۸۵ه): کتاب الضعفاء والممتر وکیین،

چ۲،موسسة الكتبالثقافيه، بيروت،۱۲۴هاه-

۱۲۵- این حبان بستی شافعی، ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد(۳۵۴ه): کتاب المجر وحین دارالمعرفه، بیروت،۱۲۴هه-

۱۲۹- مقریزی شافعی آقی الدین احمد بن علی (۸۴۵ ه ۵): کتاب المقفی الکبیر، ج۱۰ دارالغرب الاسلامی، بیروت، لبنان، ۱۱۴۱ هه۔

١٢٧---: معرفة الرواة ، ج١٠دارالمعرفه ، بيروت ٢٠٠٧اهـ

۱۲۸ – ابن حبانُ بهتی شافعی، ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد (۳۵۴ هـ): کتاب مشاهیر علما الامصار، چ۱،النشریات الاسلامیه، قاهره، ۹ سااه- ۱۲۹- عجلونی جراحی شافعی ،شیخ اساعیل بن محمد (۱۲۲ ه ): کشف الخفاومزیل الالباس محااشتھر من الاحادیث علی السنة الناس ، ج۲ ،موسسة الرساله ، بیروت ،۱۳۱۲ هه۔

٣٠٠- آخي شافعي ،محد بن يوسف (٢٥٨ هـ ): كفاية الطالب في منا قب على بن ابي طالب، چ٣٠، داراحياءالتر اث اهل البيت ،تهران ،٣٠٨ هه-

... ۱۳۱- خطیب بغدادی شافعی ،احمد بن علی (۳۶۳ ه ): الکفایی فی علم الدرایی، چ۲، دارالکتب الحدیثه ، قاهره به

۱۳۲- مناوی شافعی، عبدالرؤوف بن علی (۱۳۰۱ه):الکواکب الدربیه فی تراجم السادة الصوفیه، چا، قاهره۔

دارالکتبالعلمیه ، بیروت ، ۱۳۱۷ه-۱۳۳۶ - این اثیر جزری شافعی ،عزالدین ابوحسن عل بن کرم شیبانی ( ۱۳۰۰ ه ): اللباب فی

تھذیب الانساب، چ ۳۰ ، دارصا در ، بیروت ، ۱۳۴۳ھ۔ . .

۱۳۵ - سيوطى شافعى ، جلال العدين (٩١١ هـ ): لب اللباب فى تحرير الانساب، ج١، دارالكتب العلميه ، بيروت، الهماهه

١٣٦---: المعين في طبقات المحد ثين، ج١٠٥١ الصحوة، بيروت، ١٣٠٧ه-

١٣٧- ابن حجرعسقلاني شافعي ،احمد بن على (٨٥٢ه ):لسان الميز ان ، چ ا، دارالكتب العلميه ،

بیروت، ۲۲۷ هـ

۱۳۸- قلقشندی شافعی ، ابوالعباس احمد بن علی بن احمد عبدالله (۸۲۱ه): مآثر الا نافه فی معالم الخلافه، چ۱، عالم الکتب، بیروت ۱۳۴۷ هه۔ ۱۳۹- صعیدی شافعی، عبدالمتعال (۱۳۷۷ه): المجد دون فی الاسلام، مکتب الآ داب،

ر در در استن این مافعی بنش الدین (۴۸۷ھ): الجر دفی اساءر جال سنن این ماجه، ج۱، دارالرامیه، ریاض، ۹ ۱۲۰۰ھ۔

ی طرح ۱۴۶۱ – ابوالفد اءدمشقی شافعی، عما دالدین اساعیل بن ایوب(۲۳۷ه): المختصر فی اخبار البشر، چ۱، دارالمعرفه، بیروت –

۱۳۴ - يافعي يمنى شافعى ،ابومجه عبدالله بن سعد (۹۸ کھ): مراً ة البحان وعبراليقظان في معرفة زمن حوادث الزمان ، چ۱، دارالکتب العلميه ، بيروت ،۱۳۱۷ هه-

ما یعتبر من حوادث الزمان ، چ۱، دارا لکتب العلمیه ، بیروت ، ۱۳۱۷هه -۱۳۳۳ – مسعودی شافعی ، ابوانحس علی بن حسین (۱۳۳۵هه ): مروج الذهب و معادن

۱۱۱ - المجوهر، چ ا، دارالکتب العلمیه ، بیروت -الجوهر، چ ا، دارالکتب العلمیه ، بیروت -۱۳۴۰ - حاکم نیشا پوری شافعی ، ابوعبدالله محمد بن عبدالله(۴۰۵ هـ):المت درک علی المجیسین ،

چا، کمتب العصرييه، بيروت، ۴۳۰ اھ-

۱۳۵---: المغنى في الضعفاء، ج ا، دارالكتب العلميه ، بيروت، ۱۸۸ اهه

۱۳۶- قضاعی شافعی ،محمد بن سلامه(۴۵۴ه): مندالشهاب ، چ۲،موسسة الرسالة ،

بيروت، ٧-١٢ه -

۱۴۷- بومیری قاهری شافعی، ابوالعباس شھاب الدین احمد بن ابی بگر ( ۴۸۴ه): مصباح الز جاجه فی زوائدا بن ماجه پختیق :عوض بن احمد شھری، چا، جامعة الاسلامیه، مدینه منوره، ۴۲۵اه-۱۴۸- محمد بن طلحه شافعی ( ۱۵۲ هه ): مطالب السودَّل فی منا قب آل الرسول، چا،موسسة

۱۱۱۸ عد بل حرس فار الله على مع بدوت ، ۱۱۸ ما الله عن بيروت ، ۱۱۹۹ه م

۱۴۹- امين وردشافعي، بإقر ججم العلماالعرب، چ١،عالم الكتب، بيروت، ٢ ١٣٠ه-

۱۵۰- ذهبی شافعی بش الدین (۴۸۷ھ): المعجم الکبیر (مبحم شیوخ الذهبی ) چا، دارالکتب

العلميه ، بيروت ، ۱۳۱۰ه -المجم الخص (معجم محدثی الذهبی ) چا، دارالکتب العلميه ، بيروت ،۱۳۱۳ه -۱۵۱ ---: المجم الخص (معجم محدثی الذهبی )

۵۲---: المقتنى فى سردالكنى، چا، دارالكتب العلميه ، بيروت، ۱۵۱۸ھ-

۱۵۳ – هاشمی شافعی، سیدمجمه طاهر (۱۳۱۲ه): مناقب اهل بیت از دیدگاه اهل سنت ، چ۱، اسلامی تحقیقات فانڈیشن ، آستان قدس رضوی ،مشهد ، ۱۳۷۸ه۔

۱۵۴- خطیب بغدادی شافعی، احمد بن علی (۳۶۳ هه): موضح اوصام الجمع والنفریق ، چ۱، دارالمعرفه، بیروت ، ۷-۴۱هه

۱۵۵- ذهبی شافعی، مثم الدین (۴۸ سے): میزان الاعتدال فی نقذ الرجال، وارالفکر، . ..

سیر ---۱۵۶- دارقطنی بغدادی شافعی ،ابوالحسن علی بن عمر بن احمد (۳۸۵ هه): المؤتلف والمختلف ، چ ا ، دارالغرب الاسلامی ، بیروت ، ۲ ۱۴۰ هه۔

مهمیدی است. ۱۵۸ – کلی حیینی موسوی شافعی ،نورالدین سیدعباس بن علی (۱۸۰ه ): نزهة انجلیس ومدیة .

۱۳۵۹ - مسوری سان مهرور کرد. به من سرور ساز ۱۳۸۷ می این سرور کرد. ۱۳۸۷ می در ساز ۱۳۸۷ می در به منظم البانی الحلمی ، قاهره ۱۳۸۷ هد

۱۶۰- موسلی شافعی، عمر بن شجاع الدین محمد بن عبدالواحد (۲۹۰ه): النعیم لمقیم لعتر النبا العظیم، ج۱، دارالکتاب الاسلامی، قم ۱۳۲۳، هه۔ ۱۶۱- مقریزی شافعی آبقی الدین احمد بن علی (۸۴۵ ه ): النقو دالاسلامیه آنسی بشذ ورالعقو و فی ذکرالنقو د، چ ابمنشورات الشریف الرضی قم ، ۱٬۵۰۷ هه۔

۱۶۲- هیکنجی شافعی ، شیخ مومن بن حسن بن مومن (۱۲۹۸ه): نورالا بصار فی مناقب آل بیت النبی المختار ، چ ۱ ، دارالکتب العلمیه ، بیروت ، ۱۳۱۸ هه۔

۱۹۳- قلقشندی شافعی ، ابوالعباس احمد بن علی بن احمدعبدالله(۸۲۱ه): ضابیة الارب فی معرفة انسابالعرب، دارالکتبالعلمیه ، بیروت -

۱۶۴- نوری شافعی ،ابوالعباس شھاب الدین احمد بن عبدالوھاب ( ۲۳۲ھ ): نھابیۃ الارب فی فنون الا دب،وزارۃ الثقافیہ، قاھرہ۔

۱۶۵- صفدی شافعی ، صلاح الدین خلیل بن ایب (۱۲۵ه ۵): الوافی بالوفیات ، جا، النشر ات الاسلامیه، جرمنی ، ۱۳۸۱ هـ

۱۶۷- ابن خلکان شافعی،ابوعباس شمس الدین محمد بن ابی بکر (۱۸۱ه): وفیات الاعیان وانباء الزمان، چا، دارصا در، بیروت، ۱۳۹۸ه-

۱۹۷- ابن حجرعسقلانی شافعی، احمد بن علی (۸۵۲ه): حدی الساری معروف به مقدمه فتح الباری، چا، دارالریان للتراث، قاحره، ۷۰۸ه-

لاہری

۱۶۸- مغلطای حقق،علاءالدین (۹۲ سے): اکمال تھذیب الکمال فی اساءالرجال، بیضیمه نظرات مجمد بن طاہر مقدی ظاہری، چا،الفاروق الحدیثہ، بیروت،۱۳۲۲ھ۔

۱۲۹- ابن حزم اندلسی ، ظاہری ، ابومجمع علی بن علی بن احمد بن سعید (۳۵۶ه ): مجمحر ة انساب العرب، دارالکتب العلمیه ، بیروت -

ماككي

الادارسات قاسم على مالكى ، سعد مالى جمحرة تراجم فقهاء المالكيد، چا، دارالجوث للدارسات الاسلامية واحياء التراث، دبئ ١٣٢٣ هـ

ا ۱۵- از هری مالکی جمحه بشیر ظافر: طبقات المالکیه ، چا، دارالاً فاق العربیه، قاهره، ۴۲۰ه-۱۵۲- ابن خلد دن مالکی ،عبدالرحن (۸۰۸ه): العبر و دیوان المبتداء والخبر فی ایام العرب واقعجم والبررومن عاصرهم من ذوی السلطان الا کبر، معروف به تاریخ ابن خلدون ، چ۲، دارالفکر ، بیروت ، ۱۳۰۹-۱۳۰۹

۱۷۳- ابن صباغ مالکی (۸۵۵ھ): الفصول المھمة فی معرفة احوال الآئمہ، چ۲، دارالاضواء پیروت، ۹ ۴۴ ھ۔

۱۷۴ – رشیدعطار مالکی ،ابوانحسین رشیدالدین یکی بن عبدالله بن علی قرشی ( ۹۶۴ ه ): مجرد اساءالروا ةعن ما لک، چ ا،مکتبة الغر باالاثریه، مدینه منوره ،۱۸۸ اهه

ویگرافراو(۱)

۱۷۵۵ - ترمانینی،عبدالسلام:احدث التاریخ الاسلامی بترتیت السنن، چ۱، دارطلاس، دمشق\_ ۱۷۵۱ - بشاری مقدی ، ابوعبدالله محمد بن احمد بن البناء (۳۸۰ه): احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، ۴۸۰۸هه\_

221- جوزجانی ناصبی، ابواسحاق ابراهیم بن یعقوب(۲۵۹ه): احوال الرجال، چا، موسسة الرسالة ،بیروت،۳۰۵اهه

(۱) دوسرافرادے وہ لوگ مراد ہیں گے جوامل سنت ہی ہیں لیکن ان کافقہی ند ہب معلوم نہیں ہے۔

۱۷۸- فرمانی دمشقی ،ابوعباس احمد بن یوسف بن احمد (۱۹۰اه): اخبارالدول و آثارالاول ، عالم الکتب، بیروت \_

9 ۱۷- ابوحنیفه دینوری ،احمد بن داؤد ( ۲۸۳ هه): اخبارالطّوال ،تر جمهٔ محمود محد وی دامغانی ، چه، نشر نی ،تهران ، ۱۱ ساش (ایرانی سال) \_

۱۸۰- ابویعلی قزوی خلیل بن عبدالله خلیلی (۳۵۶ ه): الارشاد فی معرفهٔ علاء الحدیث ، دارالفکر، بیروت،۱۲۴۴هه-

۱۸۱- صولی، ابو بکرمحد بن یکی (۳۳۵ه): اشعاراولا دانخلفاء واخبارهم من کتاب الاوراق-چ۳، دارالمسیر ، بیروت، ۱۹<mark>۰۱</mark>ه-

۱۸۲ - زركلي دشقي ، خيرالدين (۱۳۹۷ه): الاعلام ، چ۹، دارانعلم للاطانيين ، بيروت ،

١٨٣- ابوالفرج اصفهانی (٣٥٦ه): الاعانی، دارالفکر، بیروت-

۱۸۴ – صفاءالصوی واحمدالعدوی:اهداءالدیباجه بشرح سنن این ماجه، چ۱،دارالیقین ، بحرین

۱۸۵ – ليقوني، ابن اني واضح (۱۸۴ھ): البلدان، ڇا، تحقيق: محدامين ضناوى ، دارالكتب العلميه ، بيروت،۱۴۲۲ ھ۔

۱۸۶- ابوزرعه دمشقی ،عبدالرحمٰن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان نصری (۲۸۱ه): تاریخُ الج زرعهالدمشقی برواییة ابولمیمون بن راشد، چ ام طبوعات مجمع اللغة ،دمشق ، ۱۸۰۰ هـ

 ١٨٨- عجلي ابوالحن احمه بن عبدالله بن صالح (٢٦١هـ): تاريخ الثقات ، ج١، دارالكتب العلميه ، بيروت ، ۵ ۴۴ اهـ

... ۱۸۹- جرجی زیدان ، ترجمه علی جواهر کلام: تاریخ تهدن اسلام ، چے، امیر کبیر، تهران، ۳۷۴ش(ایرانی سال)۔

19- ابن العظیمی ، مجمہ بن علی تنوخی حلبی: تاریخ حلب۔

١٩١- خليفه بن خياط ، ابوعمر وليثى عصفرى (٣٠٠هـ): تاريخ خليفه بن خياط ، ج١، دارالكتب العلميه ، بيروت، ۱۳۱۵ هـ

۱۹۲- ابن عبري (۲۸۵ هـ): تاریخ مخضرالدول، چ ۱،موسسة نشر الهنابع الثقافية الاسلاميه،

۱۹۳- یکی بن معین ،ابوز کریا مری غطفانی بغدادی (۲۳۳ هه): تاریخ یکی ابن معین بروایة

ابوالفضل عباس بن محمد بن حاتم الدوري البغد ادي (۱۷۲هه): دارالقلم، بيروت \_

۱۹۴- يعقو بي ،ابن ا بي صلاح (۲۸۴ هه): تاریخ يعقو بي ، دارصا در بيروت. ۱۹۵- مسکويه ، ابوعلی احمد بن محمد بن يعقوب (۳۲۱ هه): تنجارب الامم و تعاقب الهمم ، ج ۱، دارالکتبالعلمیه ، بیروت ،۴۲۴ اهه

١٩٦- ابن بطوط مراكشي ،محد بن بطوطه (٤٧٧ه ): تحف النظار في غرائب الامصار معروف به رحلها بن بطوطه، دارالکتب العلمیه ، بیروت \_

194- معروف عواد، بشار، بتحقيق وتعليق سنن ابن ماجه بتحقيق وتعليق بشارمعروف عواد، ج1، دار الجبل، بیروت ۱۴۸۱ هه

... ۱۹۸ - هفصی عدوی مجمد بن یوسف بن عیسی بن اطیفش (۱۳۳۲ه ): جامع الشمل فی حدیث خاتم الرسل، دارالكتب العلميه ، بيروت.. 199- عطاء الله شيرازى، روضة الاحباب، نسخة طلى كتابخاندآيت الله لعظمى مرشى بجنى قم199- عطاء الله شيرازى، روضة الاحباب، نسخة طلى كتابخاندآيت الله العظمى مرشى بجنى قم100- ابن ماجه قزوينى، ابوعبد الله محمد بن يزيد (١٤٧٥هـ): سنن ابن ماجه، دارالفكر، بيروت، ١٩٨٢ء101- شيمى ، كامل مصطفل: الصلة بين التصوف والتشيع ، چ٣٠ ، داراللا ندلس، بيروت، ١٩٨٢ء101- شيمى بن حجاج غيثا بورى ، ابوالحسين (٢٦١هـ): الطبقات ، چ١، دارالهجرة ، رياض،

011

۲۰۳- ابن عنبه ، جمال الدين احمد بن على حييني (۸۲۸ هـ): عمدة الطالب في انساب آل الي طالب، چ ۱،موسسه انصاريان قم ، ۱۳۱۷ هه-

٣٠٠- ابن طقطقى ،محمد بن على بن طباطبا(٩٠٧هـ): الفخرية فى الآ داب السلطانية والدول الاسلامية، چ١، دارالقلم العربي،حلب،١٣١٨ههـ

۲۰۵ - تنوخی، قاضی ابوعلی: الفرج بعدالشد و ، چ۱، دارصا در ، بیروت، ۱۳۹۸ هـ -

۲۰۷- ابن ندیم ابوالفرج محمد بن اسحاق (چوتقی صدی ججری):الفهر ست، دارالمعرف بیروت ۲۰۷- مؤلفین کا ایک گروه: الفهر ست الشامل للتراث العربی الاسلامی الخطوط (الحدیث النبوی الشریف وعلومه ورجاله) تحقیق ونشر: موسسة آل البیت للفکر الاسلامی ،عمان ،اردن ،۳۲۹اه-

به برن سریت و رستورو بود. ۱۰۸۸ - هروی موصلی ، ابوالحس علی بن ابوبکر (۲۱۱ ه ): کتاب الاشارات الی معرفة الزیارات، معهد الفرنسی ، دشق ،۱۹۵۳ء۔

۲۰۹ - بخاری ،محمد بن اساعیل (۲۵۶ هه): کتاب الضعفاء الصغیر، ج۱، عالم الکتب، بیروت، ۴ ۴۰ هه-

۲۱۰- خلیفه بن خیاط، ابوعمر ولیثی عصفری (۲۳۰ه ): کتاب الطبقات ، چ۲، دارالطبیه ، ریاض،۲۰۴۱هه ۲۱۱- مهملهی ،حسن بن احمد (۳۸۰ه): کتاب العزیزی یا المسالک والمما لک بضج وتعلیق: تیسیر خلف، چ 1 ،نشرالگوین ، دمثق ،۲۰۰۶ء۔

۳۱۲- جھشیاری، ابوعبداللہ محمد بن عبدوس(۳۳۱ھ): کتاب الوزراء والکتاب ، دارالفکرالحدیث، بیروت، ۴۰۸۱ھ۔

ر و المستخر ۱۳۳ - ابوالوفاء طبی طرابلسی ،ابراہیم بن محمد بن سبط ابن مجمی (۸۴۱ه): الکشف الحیث ، ج ا، عالم الکتب ومکتبة النصصة العربیة ، بیروت ، ۷۰٫۷ اهه

. ۱۳۲۱ - متقی ہندی ، علا الدین علی متقی بن حسام (۹۷۵ه): کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، چ۵،موسسة الرسالة ، بیروت،۱۴۰۵ه۔

٣١٥- ابن منظور افريقي ، محمد بن مكرم (ااسمهه) بمختصر تاريخ دمشق ، ، چا، وارالفكر، بيروت،

- 0100

۲۱۶- یا قوت حموی ، ابوعبدالله شهاب الدین یا قوت بن عبدالله روی بغدادی (۹۲۲ه) بمجم البلدان ، داراحیاءالتراث العربی ، بیروت ، ۹۹ ساهه

٢١٧- ونسينك ،آ رنث يان: أنتجم كمفحر سلالفاظ الحديث النوى،١٩٣٦ء\_

۲۱۸ - کاله،عمررضا مجم المرفقين ، دارا حياءالتر اث العربي ، بيروت \_

٢١٩- تعجلي ، ابوالحن احمد بن عبدالله بن صالح (٢٦١هـ): معرفة الثقات ، ﴿ ا، مكتبة الدار ،

مدینهمنوره ۵۰ ۴۰۵ اهد

۰۲۴- یکی بن معین ، ابوز کریا مری غطفانی بغدادی (۲۳۳ه): معرفة الرجال ، ج۱، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ، دمشق ، ۴۰۵ه هه۔

۳۲۱ - فسوى، ليعقوب بن سفيان (۳۷۷ه): المعرفة والتّاريخ ، چ۴، موسسة الرسالة ، بيروت،لبنان،۱۴۰۱ه ـ ۲۲۳- ابوالفرج اصفهانی (۳۵۶ه): مقاتل الطالبین، چ۲،منشورات الرضی قم،۵۰۰ه-

۲۲۴- حمادي مشهداني، محمد جاسم: موارد البلاذ ريعن الاسرة الاموية في انساب الاشراف،

مكتبة الطالب الجامعي ، مكه مكرمه، ٢٠٠٧ هـ-

بیروت،۱۳۱۳ هه

۲۲۶- آبي،ابوسعدمنصور بن حسين (۴۲۱ه): نثر الدرر،هيئة المصرية العامة للكتاب بمصر-٣٢٧- على سامى نشار: نشاة الفكر لفلسفى في الاسلام، چهم، دارالمعارف، اسكندر بيه ١٩٦٩ء -٣٢٨ - حضرمي، ابن كثير: وسيلة الهآل أنسخة طلي، كتا بخانه آيت الله العظمي مرشى تجفي قم -

۲۲۹− قاضى نورالله شوشترى ، شهيد ثالث حسيني شوشترى (۱۰۱۹): احقاق الحق وازها ق الباطل، جي ا،مكتبة آية الله لعظمي مرثى نجفي قم -

۴۳۰- شیخ طوی ، ابوجعفر محمد بن حسن بن علی (۳۲۰ ه ): اختیار معرفة الرجال بخفیق: حس مصطفوی، دانشگاه مشهد، ۱۳۲۸ش ایرانی سال ـ

٣٣١ - شيخ مفيد، ابوعبدالله محمد بن نعمان (٣١٣ هـ): الارشاد في معرفة ججِّ الله على العباد، ج

موسسة آلالبیت،لاحیاءالتراث قم ۱۳۱۳ هر ۲۳۲ – گروه موفقین:اعلام الحد ایه، ج۱،المجمع العالمی لاهل البیت قم ۳۲۴ هر

٣٣٣- امين العاملي، سيدمحن بن عبد الكريم (١٧٣١ه): اعيان الشيعه، دارالتعارف

۴۳۴- یشخ صدوق، ابوجعفرمحد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (۳۸۱ه): الامالی ، چ۵، موسسهٔ اعلمی، بیروت، ۱۴۱۰ه-

۳۳۵ - شیخ طوی ،ابوجعفرمحمد بن حسن بن علی (۳۶۰ هه ):الا مالی ، چ۱، دارالثقا فد،قم ،۱۳۱۳ هه -۲۳۶ - فضل الله ،سیدمحمد جواد :الا ما م الرضا تاریخ و دراسة ، چ۱،موسسة دارالکتاب الاسلامی ، .

٣٣٧- طباطبائي، سيد عبدالعزيز (١٣١٦ه): اهل البيت في المكتب العربي، تحقيق ونشر: موسسة آل البيت لاحيالتراث، ج) اقم، ١٣١٧ههـ

۲۳۸ – علامه مجلسی، محمد با قر (۱۱۱۱هه): بحارالانوار الجامع لدرر اخبار الآئمة الاطهار، ج۲، موسسة الوفا، بيروت،۱۳۰۳ه هه

۲۳۹ - مظفر،محرحسین: تاریخ الشیعه ، چ۲، دارالزهرا، بیروت، ۴۰۸ ۱۵۰ هه

۲۳۰- شخ عباس فتی (۱۳۵۹ه): تتمة المنتهی درتاریخ خلفاء، چا، انتشارات دلیل ما، قم، ۱۳۸۴ ش (ایرانی سال)۔

۲۴۱- مامقانی ، شیخ عبدالله (۱۳۵۹ه ): تنقیح القال فی علم الرجال، چ،مطبعة المرتضوبيه، نجف اشرف \_

۲۳۲- شریف قرشی، محمد باقر: حیاة الامام علی بن موی الرضا ، چا، دارالبلاغه، بیروت، ۱۵<u>هه</u>

۳۳۳---: حیاة الامام موی بن جعفر، چا،، دارالبلاغه، بیروت، ۱۳۱۳ اهه

۲۴۴۳ - مرتضى عاملى،سيد جعفر:الحياة السياسية للامام الرضا، چ٣،موسسة النشر الاسلامي،قم،

רוחום-

۲۳۶- علامه حلى، ابومنصور حسن بن بوسف بن مطهر اسدى (۲۲۷ه): خلاصة الاقوال في معرفة الرجال بتحقیق: شِیخ جواد قیوی، چ،موسسة النشر الاسلامی قم، ۱۳۱۷ه-

۲۴۷ - میشخ طوی ،ابوجعفرمجر بن حسن بن علی (۴۷۰ ه ): رجال الطّوی بختیق و تعلیق: سیدمجر صادق آل بحرالعلوم ، چ ا،مطبعة الحید ربیه نجف اشرف ،۱۳۸۱ هه

۲۳۷- نجاشی ،ابوعباس احمد بن علی بن احمد بن عباس اسدی کونی (۴۵۰ه): رجال النجاشی ، تحقیق:سیدموی شبیری زنجانی ، چ۲ ،انتشارات جامعه مدرسین ،قم ،۴۱۸ هه۔

۲۴۸- خوانساری، میرزامحمد باقر موسوی (۱۳۱۳ه): روضات البخات فی احوال العلماء والسادات،موسسهاساعیلیان،قم،۱۴۹۰هه-.

۲۴۹-آفندی اصفهانی، میرزا عبدالله (۱۳۰۰ه): ریاض العلما و حیاض الفضلاء، کتا بخانه آیت الله الفظمی موشی نجفی قم، ۱۴۰۱ه-آیت الله الفظمی موشی نجفی قم، ۱۴۰۱ه-۲۵۰-شیخ عباس قمی (۱۳۵۹ه) بسفینهٔ البحار ومدینهٔ الحکم والآثار، چا، اسلامی تحقیقات

فاؤنڈیش،آستان قدس رضوی مشہد،۱۲۱ماھ۔

۲۵۱-معروف،سيد ہاشم:عقيدة الشيعه الا ماميه، دارا لکتاب اللبنانی، بيروت، ۳۷۶اهـ-۲۵۲- شخ صدوق، ابوجعفرمحد بن علی بن حسین بن بابویی شی (۳۸۱ه): علل الشرائع، چا، مکتبة الحيد ريه، نجف اشرف، ۱۳۸۵هه-

۲۵۳ - عیون اخبارالرضا، چ۲۰ ناشر، رضامشهدی قم ۳۳ ۱۳ش (ایرانی سال) -۲۵۴ - ابن داد حلی ، تقی الدین حسن بن علی (۷۰ سره): سمتاب الرجال، چ۲۰ انتشارات

دانشگاه، تهران، ۱۳۸۳ه-۲۵۵ – شیخ صدوق، ابوجعفرمجر بن علی بن حسین بن بابویه قتی (۳۸۱ه): کمال الدین وتمام

النعمة ، ج]، مكتبة الصدوق، تبران، ١٣١٩هـ

۲۵۶- مطهری،مرتضی:مجموعه آثار، چا، انتشارات صدرا، تهران،۱۳۲۰ه-

۲۵۷- نمازی شاهرودی ، شیخ محمعلی (۱۳۰۵ه): متدرکات علم رجال الحدیث، چا،

اصفهان،۱۲۴هاه۔

٢٥٨ ---: متدرك سفية البحار، جاء انتشارات جامعه درسين قم، ١٨١٨ اهـ

۳۵۹ - خوئی،سیدابوالقاسم (۱۳۱۳ه): همجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الروا ق، چ۳، منشورات مدین العلم قم ۳۰،۴۰۰ه هه۔

٣٦٠- مَرْشَى نَجِنَى،سيدشهاب الدين (١٣١١هـ): ملحقات احقاق الحق، ج٢، مكتبة آيت الله لعظمي مَرْشُ نَجِنَى بقم ،١٣٢٣ هـ-

۲۶۱ - ابن شهر آشوب، ابوجعفررشیدالدین محمد بن علی (۵۸۸ هه): مناقب آل ابی طالب، انتشارات علامه قم \_

٣٦٣- شُخْ عباس فتى (١٣٥٩هـ) بنتهى الآمال فى تواريخ النبى والآل، ﴿٩٥، انتشارات

۱۱۰ ۱۵۰۰ - ۱۰۰۰ کی الا مال کی خواری ۱ کی والا ک، یک: ناصر بانزی بید بیروی، چاه، انتشارات دلیل ما قم ،۱۹ سال (ایرانی سال )\_

۲۶۴۰ - پوسف غروی ،محد بادی: موسوع الناریخ الاسلامی ، چیا، مجمع الفکرالاسلامی قم ۱۳۳۰ هه\_

\*\*\*

公公公

The second second second

The same of the same



A STATE OF THE STA

tragginger withinky tract of

